# مهرعاض کایک نابغ دوز کارتخصیت می می القادری الفادری می الفاد می ا

لمعروف حضور قبله عالم منگانوی کی حیات وخدمات اور قلیمات کے بارے میں ال علم ودانش کا خراج عقبیت



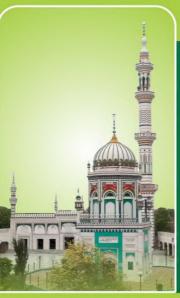





#### مطبوعات قادرييآ ركنائزيش درباركرم طاهرآ بادمنكاني شريف جهنگ















































## كيازمطبوعات غانقاه مزكاني شريف جمله حقوق محفوظ

ديريى

حضرت بيرمحم مظهر حسين صاحب حفى القادري

نام كتاب عرفان كرم

ترتيب ومذوين پروفيسر محمدا قبال مجد دي

تاریخ اشاعت شعبان ۱۳۳۷ه ر جون 2015

ننتظم اشاعت سيدر فاقت على شاه كأظمى قادري

0300-9548082

0333-5121200

وقاص حیدر قادری (راولینڈی)

كمپوزنگ

الكرم كميوز تك منثركوث بلوج

ساجدا متياز قادري 0345-5754914

تعداد

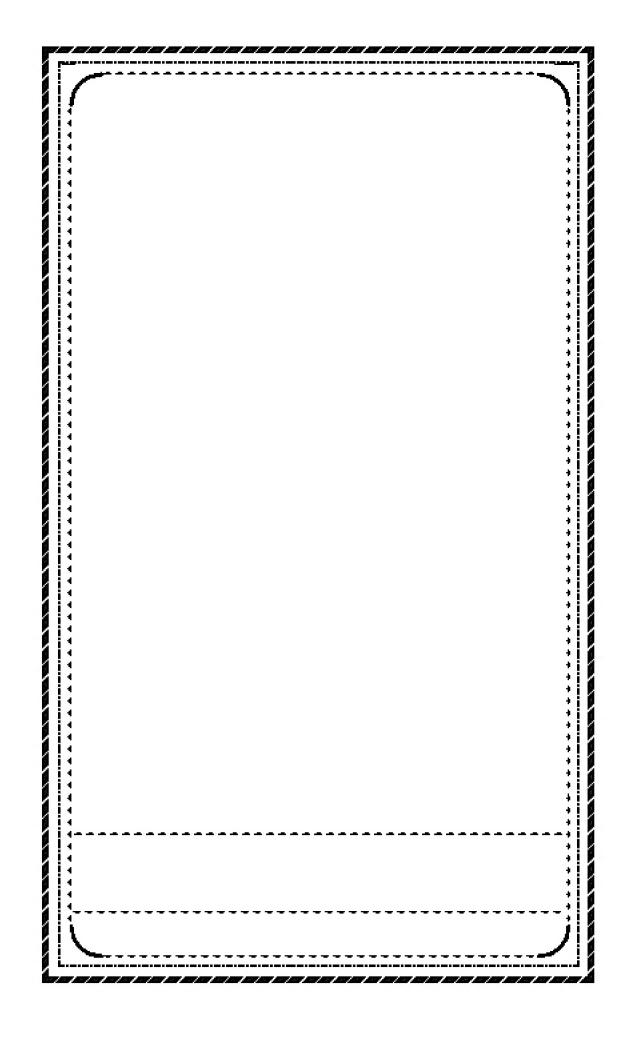



## **€**3 **3**

## و في قانِ كرم

| 4   | <b>}</b>                           | مان کرم                                      | P  |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 207 | سردا رنجوب جنفر بلوچ               | بخطم وحكمت كي فقيم شناور                     | 24 |
| 218 | ملك خورشيد حسن علوي                | ايك فظيم غانقاه كے مؤسس اعلی                 | 25 |
| 227 | مولانا محرظفر الله فريدي           | آ واب شُخُ اور فيضال كرم                     | 26 |
| 232 | الوحمان محردياض                    | قبلهٔ عالم کے آبا واحداد                     | 27 |
|     | ڈا کریمرحسین سیجی رہا              | احوال ومقامات                                | 28 |
|     | //                                 | مخلثن متكانيان معموروآبا طان شده             | 29 |
|     | علامه مراح الدين طورنو داني        | برق بماليا رموا سوخته است                    | 30 |
|     |                                    | نہاں ہو کر بھی ریٹان کرم ہے                  | 31 |
|     | صاجزادهما نوارحين قاهري            | كرم حسين مرابا كرم كاجلوه تص                 | 32 |
|     | شاكركنڈان                          | كرم _ آب ك مظهر ف مظهر كاياني                | 33 |
|     | محرعبدالتيوم طارق سلطان يوري       | ماده <u>ا ع</u> ُوّارخُ                      | 34 |
|     | محودقادري                          | مخل مرشب بم بركهان آئين                      | 35 |
|     | <i>II</i>                          | مرشدکال بیری مرکاد کرم حسین بین              | 36 |
|     | ظفراحمريوري                        | ٱزَادُكُمْ (يَوِمِ مُكَانَى شَرِيفٍ )        | 37 |
|     | يروفيسر داكثر سلطان الطاف على      | كمآب "لحات كرم"                              | 38 |
|     | عيرسيدغلام معمانى قادرى كيلانى     | لحائة كرم                                    | 39 |
|     | علامه حافظتم خان نوري البالوي      | "لحات کرم"میری نظر میں                       | 40 |
|     | مفتى نصيرالدين نصيرانسنى           | " المحا <b>ت</b> كرم" معليها جيرتها يرجيها ب | 41 |
|     | يروفيسر عبدالباسط بحثى             | "لحات كرم إت كم جعاتى"                       | 42 |
|     | شاكركنڈان                          | تبعره کمّاب"لحات کرم"                        | 43 |
|     | پيرسيدا فضال حسين شاه گيلاني قادري | كمتوب                                        | 44 |
|     | مولانا عيدالكيم شرف قادري          | كمتوب                                        | 45 |
|     | ميال مجمر صادق قسوري               | كمتوب                                        | 46 |
|     | ڈا کریمرحسین میں رحا               | کائے کہا ہ                                   | 47 |
|     | جناب محم عبدالتيوم طارق سلطانيوري  | كمآب "كلحات كرم"                             | 48 |
|     | جناب جاويدا حمرقز لباش             | کرم حسین کا ہے حوک ما ما دکا حوک             | 49 |

### قهرست

| ایک باید از ویرطریت پروفیسر فاکار شیاف الطاف الحل الحد الله العداد الله الحد الله الحد الله الحد الله الحد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |                                            | <u> </u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | پروفيسر محمدا قبال مجددي         | مقدمه                                      | 1        |
| الله على المراح المراح المراح المراح المراح المراح الله المراح المراح الله المراح الله الله المراح الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   | پروفیسرڈاکٹرسلطان الطاف علی      | ايك ايزاز وطريقت                           | 2        |
| عدرت عارفت کرم مین از این از ادامی از ارسین قادری اور مین از اور مین قادری اور مین از اور مین قادری اور مین از اور مین ا | 11  | پروفیسرڈاکٹرسغیر حیدر            | تفكيل بإكتان بر ووروية ويؤهاء              | 3        |
| المعرفي وقت المواقع ا | 18  | يوسيدغلام معماني كيلاني قادري    | يوفركره حسين مير كأظرش                     | 4        |
| علاد المراكزة على المستوارية على المستوارية المراكزة ال  | 20  | صاجزا دوتما نوارحين قاهري        | حفزت بيري كرم حسين                         | 5        |
| ال المراح المرا | 24  | ڈا کڑھے پیش قادری                | مبدرگ وقت                                  | 6        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29  | بروفيسر محما قبال طاهر           | خواجه كرم كامقام بلند                      | 7        |
| 10 منا قب قبلہ عالم منگانوی المائز منافع مبدالوا صدالا زہری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41  | //                               | قبلهٔ عالم كاعر فال قوحيد                  | 8        |
| 116 الله منطق و قبل على المنطق و المنط | 81  | ڈا <i>کٹرسید فحرقر ع</i> لی زیدی | حفرت بيريم كرم حسين<br>حسرت بيريم كرم حسين | 9        |
| 128 بروفيسر فاكثر شابد حمن الموقع ال | 93  | واكثرها فظ عبدالواحدالازبري      | منا قب قبلهٔ عالم منگانوی                  | 10       |
| 134 عبت رسول اور بور قد کرم حسین موالا عمد این بزاروی المور المور ترکی اور تور قد کرم حسین موالا بن تصیر المور ترکی اور ترکیل اور ترکی اور ترکی اور ترکیل اور ترکی اور ترکی اور ترکیل اور ترکی اور ترکی اور ترکی اور ترکیل اور ترکی اور ترکیل اور ترکی اور ترکی اور ترکی اور ترکی اور ترکی اور ترکی اور ترکیل اور ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 |                                  | حضور قبله ُعالم منكا نوڭ كاانداز زبيت      | 11       |
| 140 علاق في كا وكر جميل ألم المناس المنتى المنتى الدين تفير الدين تفير الدين تفير المنتاس المناس المنتاس المن | 128 | يروفيسرةا كثرثتام حسن رضوي       | جن كدروام رعش يرساب                        | 12       |
| 11 عنور قبلہ عالم کا مقام صنور اِلله علام سن الله علام الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134 | مولانا محرصد ليت بزاروي          |                                            | 13       |
| 153 تگاہ روہ کن نے بدل جاتی ہیں تقدیریں مولانا غلام من قادری 157 دود کرم کا بخر کھی ال 157 مولانا محد من شابل الشق تصوری 157 دود کرم کا بخر کھی ال 162 مولانا محد من شابل کی الم میں تاریخ میں الم 162 میں تاریخ میں تا | 140 | مفتى نصيرالدين نصير              | ڟ <b>ٳڗ</b> ؽۄؽڰٳۄڮڔ <sup>ڄي</sup> ڶ       | 14       |
| 157 جودد كرم كا بخريكرال مولانا محمد خلانا بش تصوري 157<br>162 حضور قبله عالم كل به نيازي واستغناء پروفيسر ذاكر محمد شاه كلكه 169<br>19 بارگاه سيدة التساقي في بيابي سية سينطين في گيلاني 169<br>19 الل كرم كى كافل قادريه سية بطين رضا گيلاني 177<br>20 سرخيل اولياء مشتى محمدة روق سلطان قارى 181<br>190 عارف بالشرما جدار درگاني شريف الفلان عادى 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148 | <i>II</i>                        | حضور قبلئهٔ عالم کامتام حضوریا             | 15       |
| 162 حضور قبلهٔ عالم کی به بیازی واستفتاء پروفیسر ڈاکٹر تھر شاہ کھکہ<br>19 بادگاہ سید قالسائی نے فیل اپنی سید سیوٹی فائی گیلائی<br>17 بادگاہ سید قالسائی سید سیوٹی فائی گیلائی<br>177 افل کرم کی محافل قادریہ سید سیوٹی منظمین دخیا گیلائی<br>181 سرشل اولیاء شخی تحقیق دوت سلطان قادری 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153 | مولانا غلام حسن قاوري            | تكامر دوكن بدل جاتى ين تقدرين              | 16       |
| 169 بادگاه سيدة النسأة من ين بياني  | 157 | مولاما محمد منشأنا بش قصوري      | جودوكرم كالجريحرال                         | 17       |
| 20 المل كرم كى كافل قادريه سيد بسطين دخا كيلانى 177<br>21 سرخل اولياء مشتى محمد قا روق سلطان قارى 181<br>22 عارف بالنستا جدار دمكانى شريف افتاراتهما فطاقارى 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 |                                  | -                                          | 18       |
| 2 سرخل أولياء مفتى محمدة روق ملطان قاهرى 181<br>22 عادف بالنستا جدار من كانى شريف الفقار ما فظاقاه ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169 |                                  | •                                          |          |
| 22 عارف إشتاجداد مكاني شريف المحافظة الري 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177 |                                  |                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181 | مفتی محمد قا روق سلطان قا حدی    | سرخل اولياء                                | 21       |
| 2 کل جان دایم مواد المار دیجمور آتی 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 | -                                |                                            | 22       |
| Tropico E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199 | مولانا طارت محود ہاتمی           | كل جبان دايير                              | 23       |

## مقدمه

علماء وصوفیہ کے حالات ومناقب پر بے شار مفید کتب کھی جا چکی جیں جن کے مطالعہ سے ہرزمانہ میں الل ول نے استفاد و کیا ہے۔

دوراً خرکے مشہور چشتی پزرگ حضرت خواجہ فخراندین فخر جہاں دبلوی m (ف: ۱۹۹۱ه/۱۸۵۷ء) کی خدمت عمل جب بنجاب کے معروف شیخ خواجہ نور تکہ مہاروی m (ف: ۱۲۰۵ه ها ۱۹۹۰ه) حاضر ہوئے تو آپ نے خواجہ عبید اللہ احزار m (ف: ۱۹۹۵ها/۱۳۹۰ه) ۱۳۹۰ء) کارسالہ ' فقرات'' کی طرف اسٹارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ میاں اے مضبوطی ہے تھام لو سب کچھای عمل جائے گا۔

" کشف المسد حسر ب کے تعلق قوصو فید کے مشاہدات مشہور ہیں کہ جے روحانی رہنمانہ لما ہموووا سے پڑھے قواس کے لئے مجی کافی ہے۔

کتنی بی کتب تفوف کے مرکات تھنیف میں یہ لکھا ہے کہ جھے مرفانی کتابوں کے پڑھنے سے بیشتورلا کہ میں ہجی اپنے مشاک کے بارے میں کچھ کھوں یا مہات الکنپ تفوف مطالعہ تو صوفیہ کا شعار رہا ہے بچر جب سلاس تفوف وجود میں آئے تو سلسلہ وارکتب تفوف تھنیف ہونے گئیں، چنانچہ ہرسلسلہ پر بکڑت کتابیں ککسی گئیں ۔ جن میں سے بہت ی کتب وست ہونہ النہ ہوگئیں ۔ سب سے زیادہ تصال تھا بی جاب میں ہوا جہاں سکھوں نے ایست ہونہ دنیا دو تا اور کچھ کر ضائع ہوگئیں ۔ سب سے زیادہ تصال تھا بی جاب میں ہوا جہاں سکھوں نے ایست ہونے میں اور پچرا ہے بی خود فرض افرادی العلمی والا ہروا بی کے باعث اجداد کے جس کے بوئے علی ہرا ہے ہوگئی اس سے زیادہ تھا کی والا ہروا بی کے باعث اجداد کے جس کے بوئے علی ہرا ہے کہ کہوں گئیا ۔

خوشی کی بات ہے کہ صاحب سوان کے حضرت خواجہ پیر محد کرم جسین منگانوی m کے فرنند جلیل حضرت پیرمحد طاہر حسین صاحب کواس امر کا احساس ہوا اور آپ نے اپنے اجداد کے

روحانی سر مایدی کھوج شروع کی تو آپ کو بہت ی ما در کتابیں اور تخلوطات ہم دست ہوما شروع ہو گئے ہیں ۔ مزید طمانیت کا باعث بیدتدم ہے کہ جناب نے ان تخلوطات کی اشاعت کا سلسلہ شروع کر دیاہے جوند صرف اٹل قلب ونظر کی تسکین کا سامان ہے بلکہ تحققین کے لیے بھی دیوت فکر ونظر ہے۔

ان اممل مآخذِ تقوف کی اٹٹا عت سے تقوف کے میدانِ تحقیق عمل کی اصحاب قدم رکھیں میےاوران کوان کتب سے علمی و تحقیق امور عمل مدوسلے گی۔

جناب محترم صفرت پیرتھ طاہر حسین قادری صاحب نے صفرت ہزر کوار خواجہ پیرتھ کرم حسین قادری m کی بیٹ بہا سوائے ''لحائے کرم'' کلھ کرا پے ہز رکوں کو دنیا ہے روشای کروایا ہے اورا ب صفرت m کے روحانی کا رناموں کوا جاگر کرنے کے لیے آپ نے ایک سے سلسلز کتب کی امثا عت کا آغاز فر مایا ہے جس عمل ای سلسلہ ہے وابستگان کے علاوہ دیگراہ لِ ووق کے صفرت m کے بارے عمل ناٹرات کھوائے ہیں کہریدین تواپے مشارکے کے مداح موتے بی ہیں دیگرا صحاب کے بیانات بھی منظر عام پر آجا کیں۔

بھیٹا کی محور میں جن اہل تھم نے صفرت سے کہا دے میں لکھا ہے وہ آپ کے خصائف عالیہ سے بخو بی آگاہ تھے۔ سب سے بیڑھ کر ریہوا کہائی خانوا دہ سے خسلک صفرات نے بہت عمدہ اور شبت طور پر کہا بیں لکھ کر دوسر سے اسحاب کوا پٹی طرف متوجہ کیا ، ورند ریسب بچھے ہوا عمل محلیل ہوجا تا اور آج ہم ان متاخرہ ستیوں کی روحانی عظمت سے بے خبر ہوتے۔

ذرا صاحب سوائح حضرت بیر محد کرم حسین منگانوی m کے ارشادات سنے کہ کس قدر دمنا ترکن ہیں

ا۔ ہمارے سلسلہ کا مرید غیر شرق کا م ہے بالکل پر بیز رکھے اور دنیا و کی انتو یا ت بھی اجتناب کر ہے۔

٧۔ وہ آدی جو جارے گاؤں علی جھے سب سے زیادہ بغض رکھنا تھا، آج وہ

ے جرایا ہے ،اس متم کے بر رکوں کی تعلیمات کوعام کر کے انہیں سی راہ یر لایا جائے جو کہ تو حید کی راہ اور صراط متقم ہے۔

میں ان تمام مقالہ نگار حضرات کاشکر گذار ہوں جنہوں نے اس تحقیم ستی کے بارے عن این تا ثرات تھم بندفر ما کرارسال کئے ۔ای طرح حضرت بیرمحد طاہر حسین قادری صاحب اورصرت سیدرفافت علی شاہ کا تھی صاحب نے اس کتاب کی اشاعت میں نمایاں کروارا وا کیا۔ اگران دونوںاصحاب کی سخی جمیلہ کارفر ہا نہ ہوتی تو یہ مجموعہ ّے بہا وجو دیش نہیں آ سکتا تھا۔رپ كريم ان تمام معاونين كواجر عظيم عطافر مائے ، أثن \_

وعا جو

وارالورغين محمدا قبال مجددي

عا ايريل ١٠١٥ء 196-B يزونا دلاءور یر نے میں سلوک کے باعث میرا سب سے بڑا محت ہے۔

- ٣\_ ونياكوول من تكال وساور مجرير ساس آ\_
- ٧ \_ ذات حق جار الدرموجود بلين يغير مرشد كرد كجنالامكن ب\_
  - ۵۔ میری قبر کے سامنے کی کوئیرہ نہ کرنے دینا۔
  - ٧\_ كوئى شيخ كى كورت كواين يا وك ند جيون و\_\_
  - 4\_ مصلے کو ہرگز نہ چھوڑ ما لینی دائی عبادت کا طریقہ اختیار کریں۔
- ۸ \_ توجات اورغام خیالیاں علمی بسماعه گی اورمحسوسات پر رکنا، خالی بر کتیں ووفرضی فائدے، شرک کے اہم ہر جھٹے ہیں۔
  - 9\_ موحد كوئى اليي بائيس كرناجوة حيد كمنافى بو\_
- ا۔ اللہ تعالی کے زویک سب بتوں سے بالبندیدہ ترین بت نفس بری ہے ،جو و حید کے محے اوراک کوانسان سے سلب کرلتی ہے۔
  - اا۔ جنماز فٹا کا زادا درکے دہ میراس پیٹیں ہے۔

یہاں ان نکات وتعلیمات برغو دفرمائے کان کے زمانہ میں صوفیہ کے طلقے میں واعل ہونے کے لیےصوم وسلوت کی بابندی تو دور کی بات ہا کثر بیر نارک سلوق تے آپ نے واضح الفاظ عرفر لما كه جوزة كانفازا داندكر عده مرامريد عن فين ب

تنس بری اورخود فرضی کی کیے طریقہ برتر دیدی ہے کشس برست تو حید کا دراک بی نہیں کرسکا۔آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کر یمرے یا س آنے سے پہلے دنیا کوول سے نکال دو۔ آپ کے زمانہ علی مریدین بیرول کو تنظیمی بجدے کرتے تھے ،آپ نے فر مایا کر خروار کوئی میری قبر کو بجدہ نہ کرے۔آپ کے زمانہ میں بے یر دہ خوا تین بیروں کے یاؤں برگر جاتی تھیں ،آپ نے کی ورد کا بے بیر کے یا وں مجونے سے بھی تع فر مایا۔

ضرورت ہے کہ اس زمانہ میں جو صفرت سے کے زمانہ سے بدتر معاشرتی فقائض

## ایک مایهٔ ناز پیر طریقت

ىر وفيسر ۋاكٹر سلطان الطاف على ☆

ول جلے روئے ہیں اس پہ ہاں گر اے کوئے دوست فاک کا گزار ہو جانا کوئی آسال نہ تھا

جنگ ہے شرق کی طرف فیمل آبا دروڈ پر منگانی کے نام ہے ایک ویران ویابان علاقہ جہالت کی تاریکی عمل ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے حالات عمل حضرت بیر محد کرم حسین قادری اس 1359 سے 1411 ھے) کو اُن کے مرشد (حضرت سیّد سردار طی شاہ اس) وروائد یز رکوار (حضرت حافظ گئے اس) نے روحائی طور پر ایک خاص مشن کے تحت بلوآنہ ہے وہاں لوگوں کی اصلاح اورد شدو ہوایت کیلئے بھیجا۔ اورد کھنے تن دیکھنے منگائی اورائس کا گردونواح علم و منش من میں دورائش اور شرخ اُل ورائس کا گردونواح علم و منس من میں دورائش اورائس کا گردونواح علم و منس من میں دورائش اور شرخ الی وا دائس وار واب حسندے منو رہونے لگا۔

عصرِ حاضر میں پیکٹر ول زاہد ، عابد ، عالم وعارف ، پیر ، فقیر ، دروایش ، ولق پوش ، فدا پرست وقلند رصفت تر شدور بنما گزرے ہیں گرمعنوی تعطر نظرے گئی کے بی چند صوفی با مغا اُن میں بھوگز رے ہیں جن میں بھارے معروح صفرت پیرٹھ کرم حسین قادری m ہیں جو خاتِ خدا کیا بھا مند ویشاتِ خدا کیا بھا مند ویشاتِ خدا کیا بھارت ہوئے ۔ اُن کی ہدایت ورشد و تلقین سے فدکورہ علاقہ اوراس کے نواس کے فواس کے نافران میں بھارت ہوئے ۔ پڑھے کھے گر گر اوالفراد صراط مستقیم پر گامزن میں بھارت ہوگئے ۔ بڑھے کھے گر گر اوالفراد صراط مستقیم پر گامزن میں بھارت ہوئے ۔ بڑھے کھے گر گر اوالفراد صراط مستقیم پر گامزن میں بھارت ہوئے ۔ بڑھے کھے گر گر اوالفراد صراط مستقیم پر گامزن میں بھر گئے ۔ بھر حال و فاقہ مست بوام اُن کی نظر وقوجہ سے خوشحال و تعول ہوگئے ۔

ين (اعزا رفضيات) مالق جانسلوكوئد يوغوري

عام طور پر دیکھا کہ پڑے اٹل اللہ علم دحرفان سے مرمع شخصیات جب اپنے گراں بھا مخلوطات ، ادب پارے وشعر وخن کو بچوڑ کراس دنیا سے سدھار گئے تو اُن کے ما اٹل متولی، فرزغران یا سجادہ نشین کی خفلت ہے اُن کے علمی ورشہ کے آبدار موتیوں کو دیمک چاہ جاتا ہے۔ گریماں ابیانہیں ہوا حضرت بیرصا حب سے کفرزغران ندھرف اٹل علم نظرات کے بلکہ علم دوست وعلم پرور ہے ۔ ہرا کی فرزغہ نے علم قمل کی الیمی مسندیں سنجال لیس جس سے خاتی خدا کے دین ودنیا کوافا دیت حاصل ہونے گئی۔

حضرت پیرصاحب سے ایک ایک فرزند صاحبزادہ محمد طاہر حسین قادری نے اُن کے احوال وسیر،ارٹادوخطابات کو طبح کرا کراہیا تحفوظ کرلیا کہ متعقبل عمل ان سے صد ہاہلِ ول مستفید ہوتے رہیں گے۔

هدرسراسلام پیم بیغو نید دا دالکرم (منگانی شریف) اور مدرسرقر آن کل (جمثگ) أن کی دینی خدمات کی شاغدار مثالیس بیل - "منویرالایرار" اور" اوراد قادریه" آپ کی تصوف وسلوک پرعمده تصانیف بیل - "فیضال کرم" آپ کے ملفوظات و خطبات کا نمایت عمره مجموعہ ب

طسریہ قست ہے۔ زخدمہ ہے خلق نیست بسیدے و سیجسادہ و دلسق نیست (طریقت ضرمب طلق کے سوااور کھیٹیل ساس کا تعلق نیج ، مقلی اور درویٹانہ کورڈی ہے تیل)

# تشکیلِ باِکستان میں خانو ادہ قطبیہ قادر بیہ کی خد مات

ڈاکٹرسفیرحیدر<del>☆</del>

صول پاکتان کی خاطر جہاں مختف شعبہ ہائے زندگی ہے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے اپنی خدمات پیش کیس وہاں اس خانوادہ عالیہ کی جاں مسل ، بےلوث اور جمات مندان مکاوثوں سے صرف نظر ممکن تہیں۔

"حنور قبلہ عالم منگا نویؒ کے والدِ ماجد (حضرت خواجہ حافظ گھل مجرؒ) اور مرجدِ کال (حضرت سید سروار علی شامؓ) نے دوقو می نظریہ کے فروغ کے لیے ہیڑا کام کیا۔اگر چہ دُور دراز دیما توں عمل رہنے کے باعث آپ کا تنظیم کروا رکیل بہند مورضین کی نظر عمل ندا سکا۔

لیکن آپ نے اپنے مریدین اور مقیدت مندول کے دلوں عمل پاکستان اور مسلم لیگ ۔ ۔ عجبت کی ایک شخص دو شخص مائی کہ آپ کا ہر مرید اور مقیدت مند قرکم یک پاکستان کا مجاہد من گیا ۔ آپ فیا ہے مشاکع کی مجاہدا ندلاکار کی صوائے با ذگشت من کوفر کی سامراج کے خلاف کھر کم شند کیا ۔ اور اپنے مشارک کی تحقیدت مندول کو تلقین فرمائی کی وہ تیا م پاکستان کے لیے مملی جد جد کریں "1

جس کی تا ئید حاتی غلام محمد صاحب کی خودنوشت 'میری زندگی کے نشیب و فراز'' سے بھی کمتی ہے وہ آخریک پاکستان عمل مشاکع کی خد مات کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں ''محضرت سید سردار علی شاہ دہڑ وی ان کے بیرخاند فتح پورشر بیف وسند حمیلیا نوالی شریف اور اس

الماستنت پروفسر شعبه اردو تی می میخورگی لا مور

خانوا وہ کے طفاء متوسلین نے تشکیل پاکستان علی بڑا اہم کردا را دا کیا ان مشارکے کا پے مریدوں اور عقیدت مندوں کو بیٹر مان تھا کہ 'جس نے مسلم لیگ کودوٹ نددیا وہ جارا مریز نہیں' 2

تحریک پاکستان سے اس خانوادہ عالیہ کی وابنتگی کا اغرازہ صفرت سید غلام رسول شاہ
سجادہ نشین نتے پورشر بیف کے طرزعمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے جوا کیک خلوت نشین اور مردِ تکندر
بزرگ منے لیکن جب حسول پاکستان کا وقت آیا تو آپ نے خلوت بہندی ترک کردی اور میدان
عمل میں قدم رکھتے ہوئے ترکیک پاکستان کا علم سنجالا اور آپ نے تمام عقیدت مندوں کو بلاکر
عمل میں قدم رکھتے ہوئے ترکیک پاکستان کا علم سنجالا اور آپ نے تمام عقیدت مندوں کو بلاکر
عمل میں قدم رکھتے ہوئے ترکیک پاکستان کا علم سنجالا اور آپ نے تمام عقیدت مندوں کو بلاکر
عمل میں دواور تعاون کرو تو

خالداطهر چیف ایڈیٹر پاکستان پرلس ایجنسی (پی پی اے) شعر قرآن ہیرا زادہ امداد حسین صاحب کے ایک اعرو یوے حضرت خواجہ حافظ کل محد کا ذکر خیران الفاظ علی تھم بند کرتے جیں "انہوں نے اسلام کے لیے بہت خد مات انجام دیں وہ تحریک پاکستان کے مجاہداور قادر یہ سلسلۂ طریقت کے دوحانی چیٹواتے"4

خواجہ حافظ صاحب اپنے دَور کے پُرتا ثیر تقریر دیتے ۔ یہ ہے یہ این اعات علی آپ کے خطبات انہائی اخرادیت کے حال ہوتے ۔ اُن دُوں آپ کی تقریروں کا موضوع بی دوتوی وقوی کا طریداور یا کتان کا حصول تھا۔ جس کا نہر ف بیر بھائیوں اور مریدوں پر اثر پڑتا بلکہ جو بھی سنتا تقریب اور یا کتان کا سیائی من جاتا ۔ خافقا بی احول علی جد جبد آزادی کا جذب و کہتے ہوئے حضور قبلہ عالم منگا نوی گو بھین ہے تا ان اور تریک یا کتان سے اس قد دلگا وہو گیا تھا کہ سلم لیگ کا جن نہ اور یہ ہے ہاتھوں علی کے کا جن نہ اور یہ ہے کا جن نہ اور یہ ہے کا جو تھوں علی کے کرا ہے ساتھوں سمیت جلوں نکا لیے خود قیادت کرتے اور یہ ہے جو شرو وقی در مرد مرد فرقیادے کرتے اور یہ ہے۔ جو شروش می مشہور دوسم دف نعر کے گلوائے۔

کے رہیں گے پاکتان عن کے رہے گا پاکتان

پاکتان کا مطلب کیا لا اللہ الا اللہ

بلکنومری کے باوجودا کی شعرات نے خود وزوں مرایا تھا ہے اپنے ساتھوں سے بھی پڑھواتے

لكل مَرَكِّى بَن تحد على جناح آيا يكسى ونيا بإكسّان بنا آيا

ما دری ولی اللہ کی زبان سے نکلنے والے ان محبت بھر سے الفاظ نے ایک پیشین کوئی کا روپ دھارلیا اورانبیس ونوں پاکستان حرض وجود میں آئیا۔5

قیام پاکستان کے دوران جب مہاجرین کے لئے پٹے قاطے ہندوستان جیوڈ کر پاکستان پنچناشروع ہوئے تو ان مشائخ کرام نے بے مثال امداد کی اوران کے متعلقین وحوسلین نے بھی اپنے مشائخ کے تھم پرین ھرچ ھرخد مت انجام دی۔

فافقا فتح ورشریف جو کداوکا ژه ما ڈی جن روڈ پرواقع ہے بند وستان سے پاکستان آئے والے بہاج بن کی بیگر رکا ہ تھی۔ حضرت سید خلام رسول شائی نے لنگر علی موجود تمام مال مولیٹی ذرح کر سے بہاج بن کو کھلا دیے ہر روز آٹھ، فو ہزار آٹریوں کو لنگر سے کھانا کھلایا جا تا اور یہ سلملہ ایک مہینہ تک جاری رہا۔ آپ نے اپ مرید بن کورید بھی تھم دیا کہ جس کے پاس بند ووں کالونا ہوامال ہووہ مہاج بن کود سے دو بلکہ اپنی طرف سے بھی خدمت کرو۔" آپ مہاج بن کود کے تو رقعت ماری ہوجاتی اور ان کی حاجت روائی کے لیے سب بچھ شار کر دیتے ۔ اپ مگر کے زیورات ، کیشر میں اور کوئی جز مدری تو اور مرایا "عمل جا بیا ہوں آت ہاتھ سے جلو بحر کر پانی توکس جب گر میں اور کوئی جز مدری تو اپ مرایا " عمل جا بیاتھ ہی شدہ نے دیا اور مرایا "عمل جا بتا ہوں آت ہاتھ سے جلو بحر کر پانی توکس" جب گر میں اور کوئی جز مدری تو اپ خر زیر دارجند سیدی عارف شاہ کو بھی ایک مظون الحال مہاتے الاجس کا بچہ بجرت کے دوران کو

گیا تھا) کو پھٹ دیا۔اود قرمایا اللہ رہالعزت کا ارتا دے کئ تَسَنا کُو ااکْبِوَ حَتَّی تَسَفِقُوْ ا مِمَّا تُسُس تُسِحِبُ وَتُحَمُ (ورجہ کمال) نَکَل برگز نہ پاسکو گے تی کہ (راوضوا عمل) ان چیز وں سے قریج کرو جن کوتم این کرتے ہو جعد ازاں محقیدت مندول نے زرکٹر دے کرصا جزا دہ صاحب کو ان مہا 2 بن سے والیس لیا۔ 5

فی پورٹر بیف سے مسلک خافتا ہوں میں ہی جہاتھ بن کی ا ما افکا سلسلہ اپ حروج برتھا

دہڑ ٹر بیف اور بلوا نہ ٹر بیف میں با قاعدہ بہت المال قائم کر دیا گیا تھا جہاں درویشوں کا لایا ہوا

اما ادی سامان رکھا جا تا اور جہاتھ بن میں تقییم کر دیا جا تا درویشوں نے اس کا رفیم میں ہو ہوج ھاکہ

حصر لیا اور اپنی حیثیت سے ہو ھاکر جہا تھ بھائیوں کی خدمت کر کے ایک مرتبہ پھر مدتی ایا رکی یا و

تا زہ کر دی ۔ بلوا تہ ٹر بیف میں جہتا مال اکٹھا ہوا اور جو پھے گھر میں موجود تھا تھی کی حضور قبلہ عالم

منگانوی کے کیٹر وال تک سب بھے بہت المال میں دہڑ ٹر بیف بھیجے دیا گیا ۔ جے حضر سے سیدسر دار تیلی منافی کے کیٹر وال تک سب بھے بہت المال میں دہڑ ٹر بیف بھیجے دیا گیا ۔ جے حضر سے سیدسر دار تیلی منافی کے کیٹر وال تک سب بھی بہت المال میں دہڑ ٹر بیف بھیجے دیا گیا ۔ جے حضر سے سیدسر دار تیلی میں موجود گی میں جہا تھیں میں تقیم کر وایا ۔

جمل سے تو دومروں کے دکھ بانے ایے احمال سے مجت کر

حنورقبله عالم منكانوی کے والد ماجد (خواجہ حافظ کی کور عبد کالل (صرت مید سر دار علی شاق) كا أن دنوں اپنے سريد ول كو عام اعلان تھا كە "جوسريد بهندۇں ياسكوں كى ججوڑى بوئى ايك بھى چيز اپنے گھرشى ركھ كا وہ جارا سريد نہيں ہے۔ أن كى سب چيزوں بر صرف مہا 2 ين كاحق ہے "6

الیی بی ایک مثال راقم کوساجد المیاز (منڈی بہاؤالدین) نے سنائی ہے کہ بیری چوچی بیان کرتی ہیں کہ جرت کے وقت ہم نے دیکھا کہ سب لوگ ہندووں کی چیوڈی ہوئی اشیاء المان ہیں تو ہم دونوں بینی بھی کانھی ایک الماری المالائی جب کمرینجیں تو ہمارے بھائی میاں جان محمد قادری (مرید خواجہ حافظ گل محمد ) نے انجائی خصے عمل کہا ہے جہاں مارے بھائی میاں جان محمد قادری (مرید خواجہ حافظ گل محمد ) نے انجائی خصے عمل کہا ہے جہاں

ے اٹھا کے لائی ہونورا اُک جگہوا ہیں رکھ آؤ میر بیرومرشدکا تھم ہے کہ ہندوؤں یا سکسوں کی چھوڑی ہوئی جائدا در پرصرف مہاجر بھائیوں کا حق ہے۔ اور جس نے الیک کوئی چیز کی اس سے ہارا کوئی تعلق نہیں۔

علامه اقبال في كياخوب كهاب\_

خدا کے بند ساتھ بیل ہزاروں ، بنول علی مجرتے بیں مارے مارے علی اُس کا بندہ بنول گا جس کو خدا کے بندوں سے بیار ہوگا

حضور قبلہ عالم منگا نو گاو تجہن ہے بی پاکستان ہے قبی لگاؤتھا۔ اس کے حسول کے

لیے سلمانوں کی تختیم جدوجہدا ور قربانیاں آپ کے پیش نظر رہتی تھیں۔ وطن ہے جبت اگر چہ

برخض کے لیے ایک فطرتی امر ہے لیکن حضور قبلہ عالم منگا نو گاگو پاکستان ہے جبت اس لیے بھی

مقی کہ آپ اس مملکت خدا وا دکو اسلام کا قلحہ اور اللہ رب العزت کا خاص افعام سیجھتے تھے۔ آپ شمر ما پاکستان کا معرض وجود عمی آنا مسلمانوں کے لیے بچرا بیک مرجبہ سلطنب اسلای

مر ما پاکستان مشنے کے لیے بیل منا ایک مرجبہ پجر تظیم الثنان بلاک کی صورت اختیار کر لے

گی ہے کتان مشنے کے لیے بیل منا بلکہ عالم اسلام کی قیا وت سنجالنے کے لیے معرض وجود عمی آنا سلام کی قیا وت سنجالنے کے لیے معرض وجود عمی آبا ہے۔ وزیا کی کوئی طافت اے معافیل سکے گئی''

آبِ کے فرزند ارجمند قبلہ بیرمحد طاہر حسین قادری نے اپنے غیر مطبوعہ تیسرے شعری مجموعہ ''عکس کرم'' میں صنور قبلہ عالم منگا نوی کا بیار شاڈمل کر کے پنجے '' پاکستان'' کے عنوان سے مندرجہ ذیل اشعار کلم بند کیے۔

> خدائے پاک نے ہم کو وامن بھی پاک دیا خروغ ویں کے لیے اس کا انتخاب کیا

یہ ایک ملک تہیں آئروۓ سلم ہے مُطامِ مصفویؓ کا عَلم بھی اس کو ملا

اگرچہ اس کو مٹانے پہ متحد ہے کفر یہ وہ چراغ ہے کوئی جے بچھا نہ سکا

حدیث پاک عمل مذکور بھی یہاں کے نفوں کہ جن سے آتی ہے بیارے ٹیاً کو شنڈی ہوا

جو کملی آگھ بھی دیکھے مرے وطن تھے کو دُعا فقیر کی مولا اُے کرے رُموا

مید پاک کے فینان کا ایمن ہے تو اے ارشِ پاک! یہ امراز ہے ازل سے زا

تیرا وجود بی قلب کفر کا کانگا ہے گر سے فیملہ حق کا ہے تو رہے گا معا

کہا تھا مرحبہ کال نے ایک دن جھے سے دَہر عمل شخے کو ہرگز نہیں سے ملک سا

## خواجه پیرمحمد کرم حسین ش آف منگانی شریف میری نظر میں

بيرسيد غلام صداني گيلاني قادري 🖈

اس بات على كوئى شك نبيل كدوين اسلام كى يحيل واستاعت كافريفرالله تعالى في السلام كى يحيل واستاعت كافريفرالله تعالى في السيخة ومدليا بجرالله تعالى في السيخة وسي من سي يحي تخصوص بند ساس كام كے ليے بحق ليے اوران تخصوص مستوں كوفاص كمالات وفسائض سے نوازااورا ين تكون كے ليے رہبر بنايا \_

یالشد تعالی کا خاص کرم ہے کہ پر صغیر پا ک وہند عمل اللہ تعالی نے اپنے تخصوص بندے جیجے جنوں نے وین مثین کی اشاعت وسر بلندی کے لیے بے مثال کوششیں کیں ۔اس کے ساتھ ساتھ تعلق باللہ علی بھی اورج کمال حاصل کیا۔

ان تخصوص سنیوں عمل ایک جگمگا تا ستارہ خواجہ وخواجگان خواجہ بیر محمد کرم حسین منگا نوی نورالله مرقد ؤیں ہے۔ راہنمائی عمل گزرے۔

آپ ان خوش قسمت افراد على سے جن کواللہ تعالی نے مادری ولی کے درج پہ فائز کیا ۔ جیما کرآپ کے والد محترم خواجہ گل محد علیہ الرحمت فر مایا کرتے "میر الیہ جیٹا مادری ولی ہے۔"

مجرآپ کی سعادت اس دیہ ہے تھی ہے کواپنے مرشد کال بیر سید سر دار علی شاہ دیڑوی علیہ الرحمتہ کے ناصر ف منظور نظر بلکہ کثیر الفیصان صاحب فرقہ وخلافت بھی تھے۔

☆ سجاده نشين آستانه عاليه کھوہ پاک شريف

## یہ ارش پاک ہے اسلام کا تھد طاہر نانے بجر عمل ویا حق نے اس کا ڈٹکا بجا

مجوی طور پر دیکھیں تو تشکیل پاکستان کے تمام مراحل میں خانوا دہ عالیہ کی روحانی اور عملی خدمات قدم قدم پر نمایاں ہیں ۔ آزاد کی کے لئے سر خروقی کی تمنا کودلوں میں جاگزیں کرماہویا نئی محرکی تمنا میں اپنے خواب کی انگلی پکڑ کر بجرے اور مہاج ہے کہ محکن سے شکستہ پاسلام وں کی تفسیاتی تشفی اور روز مرہ امداد کا معاملہ ہو ، خانوا دہ کا ہر خرد وافلی درد مند کی کی صدافتوں کے ساتھ شریک عمل رہا ہا گئی کہ ساتھ شریک عمل موافق کی حدافتوں کے ساتھ شریک عمل میں جا دوئی اثر انہا کے ساتھ شریک عمل موافق کی حدافتوں کے ساتھ شریک عمل حدافتی کہ جانے خانوا دہ کی حدافتوں کے ساتھ شریک عمل حدافتی کے حدافتی کی حدافتی کی حدافتی کی حدافتی کے مورث کو اس جا بر بربا زدید کی دیوے دیتا ہے۔

حواشی

1 محد طاہر حسین قاوری ما فظالکرم می ۱۹۳۰ کا سے کرم می ۱۸۸۰ 2 محد طاہر حسین قاوری مکر شیر میزوانی می ۵۵ افیوش عارف مشکلم می ۱۸۰ 3 سفالداطیر ، برطانیه کے علما ما بلسنت اور مشاکخ ، می ۱۸۵ 4 محد طاہر حسین قاوری کھا ہے کرم می ۱۸۵۰ اعافظ الکرم می ۱۹۳۰

5 محد طابر حسين قاوري، فيوضِ عارف منظم من ١٨-- مَارْ شرِير يز واني من ١٥-

6 يحد طاير حسين قاوريه حا فقالكرم ص:٩٩١٩

## حضرت بير محمد كرم حسين رصة الله عليه وصلى مشادخه صاجزاده الوالحقائق محرانوار حسين قامري ☆

> جائیک زام دان به زار ارب عین رسند مست شرابِ عشق بیک آه می رسد

سلسله عالیہ قاور یہ قطیہ کے علمبر وا دان علی ہے کہیں شیرین وائی سید شیر محد شاہ صاحب
گیلانی قاور ی فحقی و سے عشق و سی کے ترسوز و ترکیف و سولے ، ذوق و شوق کے شطے مگاتے
اور و کھاتے نظر آتے ہیں تو کیش مولانا سائی غلام محمد قاور کی پیر جلوا تو ک ساتا ہے حووف
مقطعات و شطحیات فقائق و معارف عارفاندا و داسرا دات المبید کے آب جو بھاتے ہیں ۔ اور کیش معت و یہ و و

المناسخة ال

بھین میں شیخ کال حضرت وہڑوی رحمۃ اللہ طیہنے آپ سے وریافت کیا "تم کس کے بیٹے ہو؟" تو آپ نے بے ساختہ کہا" جناب میں آپ بی کا بیٹا ہوں ۔"

وہ محرائے اور فر ایا کہ "بے شک تو ہمراہیا ہے۔" یہ وہ مزل قرب تھی ہوا ہے ہی ہی ہے ہے ہو وہ وقت بھی آیا جب آ ہا قاعد ہ دیوت ہونے کے لیے خد مت بھنے میں ما خربوے تو صفرت و ہڑوی رحمۃ اللہ طیہ نے ہی محبت وعنایت ہے آ ہے کو بیعت کیا اور کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ ہے کہ بارے می فر ایا "یہ جہان کا پیر ہوگا۔" بھر جب آ ہے کو ایس ہے والد کے انتقال کا صد مہ بھنچا تو آ ہے نے کمال منبط و مبر کا مظاہرہ کیا اور وابستگان کو تملی وقت وی ۔ اُن کے تم چالیہ وال پر آ ہے کہ تنظم طریقت نے آ ہے کو ترقہ وظافت اور مستدھا فقاصا حب کا وارث بنا کرمنو ملین سے فر بایا "آت ہے کرم حسین بنی حافظ گل تھر ہے ۔" بھر لوگوں نے ویکھا کا وارث بنا کرمنو ملین نے کہا تا ہی مواوت و دیا خت اور دوری موفان کے لیے وقت کرویں ۔ یہاں تک کرا پی زندگی کے آخری کھات تک و بنی اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو شیاسات تو ٹیس میں مقد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تا کہ ویتی اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشاعت اور تقلیمات تو ٹیس اسلام کی خد مت واشائی کو شائی کو ٹیس کی تو می کا معرب کی کھوں کے کہا کہا کہا کہا کو ٹیس کی کھوں کی کو ٹیس کی کھوں کی کھوں کی کو ٹیس کی کھوں کے کہا کہا کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہا کہا کے کو ٹیس کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہا کہا کہا کے کو ٹیس کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے ک

الله تعالیٰ آئے فیض کونا ابد ،آبا دو قائم رکھے اور اولا دو متوسلین کو آپ کے فلش تقرم پر یلنے کی وافر تو فیق عطافر مائے۔

علی بیات بھی گئرے کہتا ہوں کہ خواجہ بیر تکہ کرم حسین رحمت اللہ علیہ کو جورو حاتی فیق جارے وا وا جان صفرت بیر سید شیر تکہ علیہ الرحمتہ ہے ملاہے ۔ علی نے آپ کے صابح زاوے جناب بیر تکہ مظیر حسین صاحب و رآپ کے ظیفہ تجاز بیر سیدر فافت علی شاہ کو فاہری طور پر بھی اپنے پزرگان کی طرف ہے وستار فلا و نے کے صورت علی بیش کیا ہے۔

موكرومدوكيف على جوح الظرآت إلى يصيوبم فلت

اب كے ہمارے بيش نظر خواجه بير محد كرم حسين قاوري حقى صاحب شہنشاه منكاني شريف میں ۔جن کی مست نگائی اور حقیقت آگائی نے ایک عالم کومت و یتو وینا کے چھوڑا۔ مجھے اپنا بنا کے مجھوڑ ویا کیا امیری ہے کیا رہائی ہے خواجہ صاحب محوب حقق کے سر اقدی کی ما تک نکالتے ہوئے اور زلف جاناں کو سلجماتے ہوئے نظراتے بل۔

ش نے خواجہ صاحب کو ہو عقریب سے دیکھا وہ کی باروربار پیر جلوآ نوی m جلوآن شریف علی راقم الحروف کے ہاں تشریف فر ماہوئے ۔ کیا داز ونیازی با تھی ہوتھی ۔ عشق و عجب، تجريد وتفريد، فاءو بقااور لقاع محبوب كى سوعاتي بوتي \_اثدين ودوا كل بكريش ترت ك نقاب وجاب الصح عققت مطلقه اور بورت كالمدهيقيد اورهيد كرزخ زيا كے جلوول ي ويدة حل بين بمكتار بوتي كم روتي اورجي الط الف عارقاندا ورجا أن عاشقاند بيت بوئ لو<u>ٹ يو ٹ</u>يونش\_

ع لنت این مے نشناسی بخداتانه چشی

اورخواجه صاحب مرجرات بال منكاني شريف على وائس وكافل على يا وفر لما كرت رے ۔ یا وی کیا تھو لائی بیس کرتے تھے۔ بلکہ دوسرے کی مقامات پر آپ کی وہ تمی ہوتمی آو ميزيا نول ، عقيد تمندول كو جي جي واوت وي كاشرطالكا وي - كيا يارتها، ووي تقي بمواني تقي، بمعضى تلى بمقلبى تلى يهمر وتى تلى يهمسرى تلى بهم خفى تلى ، بهم أهلى تلى \_وه اب كهال \_

ان كامتى عضل اور يخودي نام عن" منو " كافعرهُ فائدوجائد اورفعا ئد بندكرنا اور بے ساخت دونوں ہاتھوں کا عادوں کے اور بند کرنا، جیے سنت مصفوی عبد علی بیرا ہوتے ہوئے جت على الموركے مجھ كوچور بہول اور پر باوا منا آنكھول سے آنسو كے دُرِّ مے بہا کاؤھلکتا۔

ع على فر تر تيمو ي كونين كي قيمت ويمي اورخواجه صاحب كافر مائش يرا كشحافل عن حافظ شيرازي m كايشعر يظل هماء وساية طربي وقصر وحور باخاك كوئے ياربرابرنمے كنم

مترتم بمرايز هناءا ودان كالحراركروانا اورباءوة وكفر وبائ متاند بندفر مانا ور ببلوے مراتب و مدارج بدلنا، اور وجد عل تھوم تھوم کر مقل عل کھوم کھوم کرایے آ ب سے ملنااور خود کو بھنچنا جمے صرف یا وین بین آتا بلکہ آتھوں کے سامنے وہ مناظر سمندر کی اہروں کی طرح الجرت الحليم كورت نظرات إلى-

اورجب على يشعرم أنم اغداز يراحما

اے بُد کیوں کہ خوا

تو وہ اپنی حقیقت مطلقہ اور ہو بہت کالمہ کے بحربا بیدا کنار میں کچھالیے اچھوتے اور انو کھا غداز والہاندے عوامی فرماتے اورائی ذات کی سب سے اسرارور موز کے دُریٹیم نکالتے اورارباب ازوال واثوال كا كري يحيرة اوراناة اوردره براير في عكام ندلية كيا كين فواد بيري كرم صين قاوري عنى وحمد المده عليه وعلى مجه أنعمل كرم يى كرم تھے۔وہ بيك ظاہر بھى تھا ورباطن بھى تھے۔ان كا ظاہر عن باطن اور باطن عن ظاہر تھا۔ ليحتى ويره كل يكن على وه بهوا للهل والآخر والطلير والبلطور كمظرت.

حسن فطرت کے بیکر تنے۔اظہراوراکرم تنے۔کرم تو تنے بی بلداکرم تنے۔مجبت کے مروية عشق كفرويت بشريعب مطيرهان كاجذب ايماني تفاطريقب عارفاندان كاولوله عرفاني تحا \_ هني عاشقاندان كاقبر وجداني تحا \_ اورمعرفت واصلاندان كاوُريتيماني تحا\_

خواجه صاحب كى مست نكاين، بواكل اورفضاك شى بعى اورعاقل ويالس اور

ڈا کئر محمد ہونس قادری 🖈

عمرها در کعبه وبت خانه می نالد حیات تازیرزم عشق یک دانسائے راز آیدبروں اس عالم قائی عن کلیں آئے اور کیوند فاک ہو

اس عام قال میں جین آدم السلط اس میں استان دم ہے تاراسان آئے اور پیوند خاک ہو گئے ۔ آج صفی سن پران کا کوئی نام ونٹان ہاتی نہیں ہے ۔ لیکن اس کے برنکس کچھ خالت کا کات کے بندے ایسے ہیں جن کے ذکر کوگر دیٹر کیل و نبار نہیں متاسکی ۔ بہی وہ مقبولان ہا رکاوالی ہیں جن کے بندے ایسے ہیں جن کے ذکر کوگر دیٹر کیل و نبار نہیں متاسکی ۔ بہی وہ مقبولان ہا رکاوالی ہیں جن کے لیے تر آن کریم میں مورہ مرجم آیے ہا 44 میں آیا ہے (ترجمہ) " بے شک وہ جوالیان لائے اورا چھکام کے ٹفتر یب زئمن ان کے لیے بحبت کردے گئا۔

الماليوى اين يروفيسر فيهار تمن أف وثل مائنز المثى تُعن أف يرنس الينز تكنالوتي وكما جي

ع يعض إلى جنانى بير طروش فتيس إلى

خواجہ صاحب نے بھی ابتداء میں بجرت کی لینی بستی موجورہ کو یکمر چیوڑا، بواء وہوں، حرص واکڑ کے بندھوں سے مزموڑا، ایک کے بی بوکر، ایک بی بوکرا یک بی توکرا کیا می تعلق جوڑا۔ پچرنہ وویا گی واٹنیدے رہی۔ نہ طول واتحا وا ورمیر ووٹ رہی۔

> خود برق تحکِلُی شے خود کو تماشہ شے خود رند شے خود ساتی خود بادہ و پیانہ

تعليم وتربيت:

آپ m نے ابتد آناظر داور قرآن کریم اپنے دائد ماجد سے پڑھا۔ لال کا استحان کورنمنٹ ٹرل اسکول کیے نمبر ۵ کا سے پاس کیا۔ عربی ، فاری ، فتد اسلامی کی بنیا وی کتب اور مولوی فاصل کا نصاب حضرت مولانا حافظ محدریاض صاحب سے پڑھا۔

بيعت وخلافت:

صفرت قبلہ عالم سے علیم بالمنی کی منازل اپنے والد ماجد اور پیر ومرشد صفرت سید سروار طی شاہ سے کا کیا ہ پر آپ سے فالد سے والد سے کا کیا ہ پر آپ سے سے معرف معرف معرف میں سے بیعت فر مائی تھی ۔ تربیت سلوک کے بعد الل خاند کی موجودگی میں صفرت مید سروار طی شاہ سے اس کی والد نے اپنا جائشین بنا کراجازت وخلا دنت سے نوازا ۔ والد میں صفرت قبلہ عالم سے کوان کے والد نے اپنا جائشین بنا کراجازت وخلا دنت سے نوازا ۔ والد ماجد کے وصال کے بعد ختم جالیہ ویں پر آپ سے تبدید بیعت کروائی اور فرقہ خلافت عطافر ماکے مندار شاد کے مرشے پرفائز کیا۔

خام كى حالات دوصال يرملال:

حضور قبلہُ عالم m کی تر کے بیسویں سال (1960ء) علی آپ رشتہ از دواج علی خسلاک ہوئے ۔ بفصلِ تعالیٰ آپ m کے درج ذیل تین صاحبز اد گان اپنے اسلاف کی روش پر چلتے ہوئے تکوش خدا کی رُشدوہ ہا یہ کا ذریعہ ہے ہوئے ہیں ۔ جن کیام درج ذیل ہیں:

ا\_ صاجزاده يرجم مظمر صين قادري ( سجاده تشين )

٧\_ بير محراخر حسين قاوري

٣\_ ابوالحن بيرجرطابر صين قادري

بلوآندشریف شن ۱۹۷ برس طلق طداکی واور کافر ماتے ہوئے بیشنیں (۳۷) برس کی عمر شن وہاں سے بجرت کر کے مٹکائی شریف شن آخریف لائے اور ۱۵ ابرس یہاں علاءومشائے کے جمر مث شن بدیکال کی طرح رہ کروار فائی سے وار باتی کی طرف کوچ کر گئے۔ كرر بي إلى النبى مروان فق آكاهاورعاشقان مصطفى ميكي مفدائيان فو شالوراء على عالم باعمل، صوفى با معاصرت خواجه بيريم كرم حسين حقى القاورى المشبورة بله عالم منكانوى m بحى بيل \_ نسب نامه:

مخقر عالات زندگي:

ك لي زيت كامان ليهوع إلى الكر في كادرمها" تين السلف ولوسلسوت (ایے بھائی کی مدوکر خواہ آوازے عی بو) حضرت قبلہ عالم سے بھی این اسلاف کی روش ير يطني بوئ آواز ، پند ونصاح كوتري كاشل على بحى برطبقه مخر تك بينچايا\_

حضرت منگانوی m کے محتوبات شریف تبلین، دو تی بیل ان علی نیاده تعدادایے مكاتيب كى بي جوساكل شريعة اورطريقة برعام فيها غداز على تحرير كيد كي بي عقا مُدامل منت ير يختل ع كاربندرج بوع حضرات الليب يتخين اور جمله عابرام رضوان الشعليم اجعين كى مجت واحر ام كاستى دا كياب ان كمتوات على بعض مكاتب ايدي بي جوعام فيها عداد عن مساكل تعوف پر کلھے گئے ہیں۔ کوامعرفت ول کے بیاروں کے لیے شفا داورمجوروں کے لیے وصال ہے۔ حضرت قبلة عالم مظانوى m كے لكت كئة كتفيات على جن اموركو يحضاوران ير کاریند ہونے کی اس زمانے على ضرورت ہے وہ تحرير على موجود بيل \_ كشف فقا كي الجي على جو مجھ بار یکیاں اور نا زک بیانیاں آپ نے کی بیں وہ عمندوں یہ ہویدا بیں ۔ کو کہ آپ سے گئ كرامات صاور وكم ليكن آب فياس بركاه كريار بهي الم ندجانا بلك اخفائ رازش ركف کی تلقین کی عرض آب m کے بر کتوب کالب لباب بی ب کداملام کوزندگی کے برشعے پر مكمل افذكياجائ يشربيت كوطريقت يرمقدم ركهاجائ جوطريقت كالف شربيت بوه الحاود زغرق ہے ۔ صفرت خواجہ بیر محد کرم حسین مظانوی m کی کتاب زغر کی کا ایک ورق بی جی ہے کہ آپ کی 51 برس کی زعر گی علی آوھے سے زیادہ ایام ظاہری امراش کی غزررے لیکن آپ کی

زغر کی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات یا پیٹیوت کو پھنجتی ہے کہ آپ نے ظاہری جسمانی کزوری کو اسے پہاڑجے بنداورال اوروں مل بھی آڑے نہ آنے دیا ورائی اولاد، مریدین ،معتقدین کی اليي تربيت فر الى جوآج بهي آب m عي كي روش ير طلتي موسي علوق خداكي ليستكي كاسامان بے ہوئے ہیں آپ m ای جے مال اولیاء کیا رے علی کہا گیا ہے کہ

ع خدارحمت كنندايي عاشقان پاك طينترا

صرت خواجہ بیر محد کرم حسین قادری m فے الایری کی عربائی - 18 واقعدہ 1411 جَرى برطابل 2 جون 1991 ويروزا تواريونت تجدي 3 يج مدر مرآن كل جملك مدري وصال فر الم \_ إنسالية وليسالية والتي والتي مدري وصال فر الرير انوارغا فقاه عُو تَدة قطييه، وربا ركرميه، طابرآبا ومنكاني شريف هلع جنگ آج بھي مرجعُ خلائق ب\_"منظوروب احد"ےآپالاؤ ارخ وقات 1411ء آماوا ہے۔

الحداثدایک قاوری مرید ہونے کے نافے راقم السطور کو بتوسط ملک رینواز قاوری صاحب ، مريد صاوق حضور قبلة عالم منكانوى m ، جعزت ابوالحن بيرجم طاير حمين قاورى صاحب كاتكم بامد الاكديم مصرت قبلة عالم m ك شخصيت براية تأثرات بيان كرول اور ساته عن إن تر روه دوكت " حافظ الكرم" اور " لحات كرم" بهى ارسال كيس في كوره كتب كرسرى جائز سے على سوچ على يو كيا كذ ونبت خاكردا عالم ياك "(خاك كوآسان ے کیا نسبت )ایے عل ملک صاحب وصرت بیرطاہر حسین قادری صاحب کامسلسل ارتاد ذبن على اليك اورقارى كهاوت آئى كە و كريش فعف ييش " (وكر حبيب كم تين وصل حبيب س ) كرا من الله المراق المراج كروية كرا والتاريخ وين قبلة عالم من الوى m على موجائ ورج ذیل احوال حضرت قبلهٔ عالم m کی ہم صغت پہلوشخصیت کا یک اجمال خاکہے۔

صرت خود بير مركم حسن قادرى m ايك عاتق رسول المي في سر \_ آب \_ ني مي ب وخوصنودا كرم الله كانام مبارك إلى نبان تبيل لياسام مبارك سنت سى ايد سركوجكا ليت اورا كُوشِ كرس ته جارول الكيول كومل كرتقليل ابها من فرمات \_آب السادر دا دولي تے آپ m کالی مربات من کموب نگاری بہت ایمیت کی حال ہے طانب اری جانے یں کہ وین اسلام کے اکارین جے خوورسول اکرم ﷺ، معزت شخ عبدالقاور جیلائی h، صرت شخ شرف الدين احمر كي ميري m، صرت شخ عبد الحق محدث وبلوي m، صرت المام ربّانی محد القدانی m وغیر ما کے محتوبات ناصرف ان کے زمانوں بلک آج بھی برطبقہ تظر

## خواجه کرم رحمته الله علیه کامقام بلند برگزیده و پیندیده بنده

يروفيس في محدا قبال طابر

29 3

#### م قر آن اور بخرت:

جرت الفت على كى جيزے كث جانے كمعنى على ہے اب اگرا يك جكه ب دوسرى جكه خفل موجانے كود مهاجمت كہتے بيل آو أس كى عبديہ ب كرمها جما آدى اپنے خفل مونے كما تحدث وتعلق مائية جكه بكائ ليما ہے۔

قرآن کی زوے مہائے ۔ جم وروح کا ایک ساتھ تھی ہوتا ہے ۔ اس معنی علی کہ جم آو اپنا مکان اور جگہ بدلیا ہے اور روح شرک ہے تو حید ، کفرے ایمان ، گناہ ہے اطاعت اور انجام فرائنٹی پرتذرت ندہونے ہے انجا طرائنٹی کی تذرت کی طرف پر وازکر تی ہے ۔ یہ پروازاس وسطح نضائی ہوتی ہے جس عل معنویت کے کاظے کوئی کی ٹیس ہوتی وہاں اپنا آشیانہ ماتی ہے۔

جرت آسانی سنت ہے جس کے تمونے انبیاء واولیاء على مشاہدہ كرتے ہیں بجرت اپنے تمام مشتقات كيسا تھ جوشى (٢٢٢) كر جير آن على وارد بواہ ۔

هاجرو ۱-۹رج المهاجرين-۵رج يهاجرو ۱-۳رج مهاجر ۱-۳رج مهاجر ۱-۳رج هاجر ارج هاجر ارج هاجر ۱-۱رج هاجرو ۱-۱رج هاجرو ۱-۱رج

المناس يرتبل كورنست وكرى كالح مؤوركوت شير

مها برت مقعد كی طرف بر هنا به جبارا س بف و مقعد كے صول كی بر مكاوت و دوركما ب ايك هدائي افر دكا بدف و مقعد "الله كی كومت" كوتما م فئون زغرگی على و سعت و ينا ب اور برتم كی غيرا لبی كومت كوتم كرا ب به فئداس بدف اور مقعد كے صول كی راه علی بهت كی دكا و ثيل بهن كودوركما طافت كے استعال كر بغير مكن بيش ب ركا و ب كودور كر خاف الله تك كے استعال كر بغير مكن بيش ب ركا و ب كودور كر خاف كودور بيش كر خاف كر خاف كر خاف كودور بيش بي محاول كر بيش بي محاول كر بيش كر خاف كر خاف

حضرت موی الله علی الله علی مهاجرت تصمی الایلی بیان ہوئی رید مهاجرت رحمت حق اور
اس کے وسیح لطف علی وافل ہونا تھا یہ نیم اکرم سیکھی کے دور علی جوشن جنتا بھی مدینہ سے
مزد یک ہونا جانا تھا اس کو خداور رول کے ساتھ قرب بردھتا جانا تھا اوراس کا مدینہ علی بھی جانا
رحمت حق اوراس کے وسیح لطف علی وافل ہونا تھا۔

## نفوى قدسيه بل متازمقام:

حضور قبلهٔ عالم " تدى رتك على رفط بوئ ننوي تدريد على متازمقام ركت ين آب كى ميرت اورتعليمات كى روشى زغره داول كوداولة تازه اورمرده داول كوحيات وعطاكرتى ے جن کی زندگی کا یک ایک لوقد مجترم رہر من کرجاوہ حق کے مسافر کوئنزل مراد تک لے جاتا بيعن اے جاك الرف!

**32 3** 

## طبخ ساخت:

خواجه كرم صين وتدفعنيك محكل ومورت، يوبرتش عطائ ربانى م، يُعَلِّقُ مَا يُشُدُاء (الله في جس كوجا بابتلا) اى طبعى ساخت كمطابق انسان ارقاء وتعال كالنزليس طي كتاب كُلُّ يَسْعَمُ لُ عَلَىٰ شَمَا كِلَيْلِكُلُّ مِا عَلَىٰ مِرْ شُرَبِي جوبراستعرادين وكلهار مكل معدم كودجودكر ويناكى كذاتى بس كابات بس \_ إي اكرم الله كالرمان عاليثان خِسَاوُكُمْ فِسى الْسَجَسَاهِ لِيُّهُ خِيسَادُكُمْ فِي الإِمْسُلا ﴿ ثَمْ مِن جَوَالِمِيتَ مِن الشَِّعِينَ عَلَى الشَّعِينَ عَلَى الْأَمْ ا كماري قبلة عالم مندف يك طبي سا شديا أن كرو برنس كويكي توب سافت مندك جانا ے:الله الله كيا جوہر إوركين سا حت والدين ماجدين ماوري ولي الله كيتے بين حضرت اعلى دہڑوی دید افغید بھی مل فقیر کہتے ہیں او کین میں "میرافرزند" کہتے ہیں مصب والایت کے لے جو مجی سا قت، جواستعداداور جوجو برتفسی ضروری ہے وہ یہاں موجو دیا۔

## جوبر اور جوبري ينظير

يوبري حكل اوريوبرى فظيرين وادى المال بول إوالدين ماجدين إحضرت اعلى وبڑوى مندف ديري بحكل جوبران كے باتھول را تا جار باہ قبله عالم مندف يران كا وجدوان کی دعا کمی بے تظیر جو ہر کوجا پخش ری بیں اور یا کیا زول کونورمعر دنت عطابور بی ہے علم وعرفال آیا جنوری لی اوردات حق مونسب عالی اوردبالا زوال قائم بوگیا جواولیاء کرام کے زمر معالی على من ارفع واعلى مسلم كيا كيا \_ إلى إلى إلى إلى الله ويورسعووا عباران كامعياراورشنا شت في كاكوفى عن كيا\_

قر أن ايك مقام يرم ف كو" الى الله وور عمقام ير" في الله "تير عمقام بر "في مبيل الله "اور و تضمقام بر"في مبيلي" تانا جاوران سب يكي بد جاتا ج كاس مرعل مقصدا يك امرمعنوى بندكهادى \_يمرف أسانى يغيرابراهيم مداده الوطائد الدم ورموی مدادم بی تبیل تع جنوں نے جلاولمنی اختیاری اورایی جائے ولادت کوائمان کی نجات اورسنن الی کی اوا تلکی کے لئے چیوڑ ویا بلکم آن کھاور یا ک ول اور یا کہا زافراو کا ذکر بھی کرتا ہے جو حفظ وین کے لئے گھریا رے وستروار مو گئے ۔" وہ ایک غارش جا کر پتاہ گزیں يويّ الكيف-1)

يعمر اكرم الله كالبحرت كاسب خدائى رسالت كى تبلغ اورانسا نيت كوشركى ولدل س بابرتكالنا تعا\_جب ميك كوعالم غيب يرزل كية حيد كوشمنول في آب كي جان كاقعد كيا بي آب و آب الله الله ولاوت كو جيور كر" يترب" كي طرف يل برس (افعال-١٠٠٠) توب-۲۰ جمر-۱۳ ایجرت کے آٹویں سال بھاری فشکر کے ساتھ شرک کی حکومت کا تخت الث دیا اورساوا وحد كرماته شراق حدث وارد و ( القص - ١٥)\_

ایک جگرے جرت کرا ایک قطام کوئم کرنے اورایک نے قطام کوا بجاو کرنے کی قیمت يكمل ونا باورابيا كام كن كملة اقدام كناول فرواد الدي أت كافتاح بداان ك مدكيكة كريستا باورني الدافكا وركاب (كل-١١) يوكده فياليا ملام كى يرورث ك لے پرولی کی زغرگی اختیار کرتے ہیں روح وقس کا آلودگی سے تصفیہ کرتے ہیں۔ "نوال" صلح ميانوالى ي" كيب بلوآنه" صلح جملك جمرت:

بير ومرشدسيدس وارعلى ساه وبروى ود فعيد كاظم ير بغرض تبلغ بجرت فرمانى تاك ربزنوں کوربرمسرائے والد گرای (خواجہ مافقائل که m) کے ساتھ داوات علی بیلی جرت اڑھائی تین بری ک عرض کی مجر کم ویش 36 سال ک عرمبارک على صنورقبلة عالم " أن منكانى شريف دومرى بجرت فرمائى\_

المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر والحك درالات الله والمحالات الله والمنظر المنظر ال

صاحبوا كوئى نعمت ہدايت كى نعمت بدايت كا نعم كربيل ہاددكوئى هدمت إلى نعمت كوكى
انسان كودين سے افغل نبيل ہائى بنا برائى كا اند و اواب سب سے برتر ہے۔ هذا كى قتم اگر
تجهارے باتھوں ايك تحص كو بدايت لل جائے تو يہ بہارے ليمان تمام ييزوں سے بدر جہا بہتر ہے
جن برسورے طلوع و فروب كمنا ہے ہے ملخ لوگوں سے بدنیا ذاودا علی ساعلی عہدے وار سے
بہ فوف ہوكر اپنا فریعتہ بلغ انجام دیے ہیں ۔ وہ سوچے ہیں كدان كما عمال كا صاب لينے والا
مرف اللہ ہادد بي عرفان و آگي اسائي شيب افرا ذوا لے دائے عمل مدود ہی ہے۔ "خواجہ كرم
سرف اللہ ہادد كی عرفان و آگي اسائی شيب افرا ذوا لے دائے عمل مدود ہی ہے۔ "خواجہ كرم
سرف اللہ ہون اللہ عمال كا حرف كے بیٹر تو نيم كرئ شروع كيا اورا كيد و فت آيا تو عيمائيوں كو تي كو كو يا اور فد مت دہا ہو جو اسلام و خواد كر اللہ من ہونے كی علا مت ہے۔
قبل عالم مت خواد كی تعلیمات كا تورم بستہ دب اور هد مت دہا ہو جو اسلام و خواد كر اللہ مت ہونے اللہ كا حرف اللہ كورم بستہ دب اور هد مت دہا ہو جو اسلام و خواد كر اللہ علی من دورہ كے اللہ علی اللہ کا حرف اللہ كا تورم بستہ دب اور هد مت دہا ہو جو اسلام و خواد كر اللہ كا حرف اللہ كا حرف كي اللہ علی اللہ كا حرف كورہ بستہ دب اور هد مت دہا ہو جو اسلام و خواد كر اللہ كورم بستہ دب اور هد مت دہا ہو جو اسلام اللہ كا حرف كی اللہ كا حرف اللہ كورہ بستہ اللہ كا حرف اللہ كا حرف كا كورہ بستہ دب اور هد مت دہا ہو جو اسلام اللہ كورہ كے كورہ بستہ دب اور هد مت دہا ہو جو اسلام کی حرف كے كورہ كے كا اللہ مت ہے۔ خواد كے كورہ كے كورہ كے كورہ كورہ كے كورہ كے كورہ كورہ كے كورہ كے

وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ اَحَدًا إِلَّا اللَّهِ "اورخشِت الْجَي ركع تصاورالله ك علاوه كى سے خوف بَيْن كھاتے تے" (الازاب ٢٩) تصوف اورا حمال كا منجائے كمال مرضى عبداوراور مرضى فق على بِكا محت كا بيدا بوجانا ہے جہ قرآن "وضى اللَّه عنهم ورضو عنه بيدرضا خشيت الجي كاثم وقرارياتى ہے "ذلك لسمسن خشى زَجَبَلِيمالم mi مرواولياء

على ايك الميان كان كالك إلى الله إلى الله الميان كى ميرت على صفت عشيت كاظهور بهى خاص اغداز على بهان كى ايك ايك واعشيت الجي على دولي بهوتى هي

#### خشيت كالمعتى:

ایا فوف بوتظیم اوراحزام کے ساتھ ہو بیالی حالت ہے بوسوے ان الوگوں کے بودا ہے ان الوگوں کے بودا ہے اس کو اس کے مقام کریائی ہے واقف ہیں اورانہوں نے اس کو آس کو آس کو الذہ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگی اور کو حاصل نہیں ہوئی اس لئے آن نے اس حالت کو عالم اور آگاہ بندوں کے ساتھ تھوس کیا ہے اور کہا ہے اندھ ایسٹی الملسه میں عبدو المنطاقی المنطاقی بندوں کے ساتھ والمنطاقی ہوئی عیب کی بندوں کے ساتھ والمنطاقی ہوئی عیب کی شہرت کرنے والے اس علاوی ہیں ہیں' ہاں وحشت کا اظہارا کر دید المراط کوند بہنچ تو کوئی عیب کی بات نہیں بیواہوئی ہا اور جولوگ فود بات نہیں بیواہوئی ہا اور جولوگ فود بات نہیں بیواہوئی ہا اور جولوگ فود سالات اللہ کی بیانہ وحشت بیدا ہوئی ہے کوئکہ وہ گناہ کے مرتم بیوسے ہیں ساخت و حید کی تبلغ کرتے ہیں انہیں وحشت بیدا ہوئی ہے کوئکہ وہ گناہ کے مرتم بیوسے ہیں احساس مالم نہیں جاتی ہوئے ہیں احساس خدواری اورا حساس مسئولیت کی وجہ سے شدید جسمائی تکلیف کے با وجود مسئون نوافل تک اوا خدواری اورا حساس مسئولیت کی وجہ سے شدید جسمائی تکلیف کے با وجود مسئون نوافل تک اوا خدواری ساری ساری رات می می می ایسٹولیت کی وجہ سے شدید جسمائی تکلیف کے با وجود مسئون نوافل تک اوا خدواری اورا حساس مسئولیت کی وجہ سے شدید جسمائی تکلیف کے با وجود مسئون نوافل تک اوا تھے ساری ساری رات می می می ایسٹولی تھے۔

### محاسبتنس:

خشیت الجی کالازی اثرا ضاب نش ہے۔ خواجہ کرم ساپ نشس کے کتے ہیئے۔ مختب نتے کی نے آپ کی قوصیف واتعریف کی قوفر ملا یوسا رکی آخریفوں کا مالک ہے صرف ای کی آخریف کرو فرماتے نتے اے درویش! اگر کوئی نیکی کریے قومی مرجہ تو برکرتا کرجہا رہے ش علی کیش مجر پیدان ہوجائے۔

## ا كلبارنعت بإشكران نعت:

درویشوں نے عرض کی جناب انفو رشخ بروا مشکل ہے فر مایا بھر ابھی کمی حال تھا۔ ایک ون اپنے بادی ورہنماسیدسر وارطی شاہرہ دافعندے عرض کیاتو آپ نے فر مایا میری

طرف ویکھو پھر کیا تھا حضور نے توجہ فر مائی تو بھے یکھ ہوش ندر ہا کائی دیر کے ابعد جب ہوش آیا ویکھا تو میں حضور کی گوو میں تھا ۔ پھر بھے تصور شخ پکانے کی ضرورت ندری ۔ بس ادھر آ کھے بند کرنا موں ادھر بھالی یا رسا ہے جلوہ گر ہوتا ہے ۔ لوگوں نے تیرت سے وا دواہ کی تو فوز ابو لے" یہ میر سیننج کی عطاقی" ورند میرا حال تو یہ تھا کہ مرافعہ بھی ندتھا۔ فوز ایجز کا عجا افر مایا۔ اعجاز تعت

### مجة وب سالك:

سیروسلوک کے فن کے واقف اتا جائے ہیں کہ جوقو کاور باعظمت روح کے مالک ہوتے ہیں کہ جوقو کاور باعظمت روح کے مالک ہوجاتا ہوئے ہیں اُن کائن ہڈ یوں کا ڈھانچہ من جاتا ہے۔" دولچہ جذب جب ہیں ہے قوجم لاخر ہوجاتا ہے۔ ااخر اور نجیف جسم سے مراحل سلوک جلد مطرک وائے جائے ہیں۔ ایسے مجوبوں کوا صطلاح میں "مجذوب سالک" کہا جاتا ہے۔

## قبله عالم m قدم عيني by:

کویاکی صورت ہو ہاتھے کر تفسی کاوائن جانے ندویا۔

برکوئی جانا ہے کہ بی اکرم اللہ میں جا معیت کے مالک سے گراولیا ہوام میں کی میں صفرت اور کے بداوہ جائے بین وفض کا جلال ، کی میں وسوی حکومت وسطوت کا شکوہ ، کی میں صفرت اور کے بداوہ جائے بین وفض کا جلال ، کی میں وسوی اور کوئی ہور کوئی ہورگ ان ترک ان کوئی ہورگ ان کر گئی ہورگ ان کوئی ہورگ ان کر گئی ہورگ ان کوئی اند م مولی ای پر اور کوئی تدم سیل ای پر اور کوئی تدم سیل ای پر اور کوئی تدم سیل ای پر اور کے بین اور تو بین اور ترفیق کی جائے آئی ان میں خشیت الجی ، ووقی عبادت ، شب انظر سے میرت خواجہ کرم صین روز طفوہ ورگز را تنا نمایا ہے کہ ہم بلایس وی بی کہ سکتے ہیں میں اور مقام وہ بی کہ ان کی بی بین اور نوالوں کو اندم سیل کے اس میں انداز میں اور نوالوں کو اندم سیل کے اس میں انداز میں کہ سکتے ہیں اور مقام وہ کری کوئی اندر کر ہوئے کی کھی تا تدیل جاتی ہے۔

اور مقام سی ترفی و کھی والوں کو اندم سیل کا "پر ہونے کی کھی تا تدیل جاتی ہے۔

قبلہ عالم میں دولوں کو اندم سیل کا "پر ہونے کی کھی تا تدیل جاتی ہے۔

قبلہ عالم سے " دولوں کو اندم سیل کا "پر ہونے کی کھی تا تدیل جاتی ہے۔

قبلہ عالم سے " دولوں کو اندم سیل کھی تا تدیل جاتی ہے۔

قبلہ عالم سے " دولوں کو اندم سیل کے نا میں کہ کھی تا تدیل جاتی ہے۔

قبلہ عالم سے " دولوں کو اندم سیل کھی تا تدیل جاتی ہے۔

حضرت مجدوالف الى تدى سر واليدمشيوررساله" معارف لدنية على معروت ك

تحت پہلے تو "قطب ارتاد" اور" قطب ابدال" کے فرق کو واضح فرمایا ہے کہ ایمان ، ہدایت ،

ہرائیوں سے قوب بھیوں کی تو فیق بیقطب ارتاد کے فیوض کا بھیج ہیں۔ جبکہ و نیا کے کو بی امور چیے
مصیبتوں کا ازالہ ، امراض کا خاتمہ ، حصول عافیت ، رزق رسانی وغیرہ بیقطب ابدال کے فیوض کا
شجب ہوتے ہیں۔ چوہیئیتیں برس خود بستر علالت پر گزارچ کا ہووہ ووسروں کی مصیبتوں ، وکھول اور
مقوں کو بہتر طور پر جانا ہا کی لئے وہ خودراضی برضارہ کردوسروں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں
الیمی شخصیت "قطب ابدال" کہلاتی ہے۔ سیرت کا یہ معاملہ خواجہ کرم ما کی زعدگی علی عالب
قطراً تا ہے۔ اس کے انہیں" قطب ابدال" کہنا اور کھما بجاطور پر جیجے۔

اخلاق وتعليمات كي چند بحككيال:

وي قان كرم

کم خوری، کم گوئی اور کم خوابی کی بھیٹہ تھیں افر مایا کرتے ہے ۔ آپ کا رہا و ہے کہ جنی ویر گفتگو عمی معروف رہو گے اتنی ویر ذکر الی سے محروم رہو گے ۔ کم کھانا اور کم سوما معروف جن کی علا مت ہے ۔ آپ بھیٹر ذکر وقکر عمی معروف رہنے ۔ اکثر استفراتی کیفیت طاری رہتی ۔ خہائی کو لیند فرمائے ۔ شب زندہ وارعابہ ہے ۔ معبووا پے عابہ کی بات سنتا جبکہ عابد اپے معبوو سے دا زو نیاز اور مناجات کیا کرنا۔

یولوگ و نیائے والایت عمل قدم رکھنے کے بعد بھی خرقہ یا گدڑی پہنچے ہیں وہ خوبغائی

کرتے ہیں۔ تبلہ عالم اللہ اللہ ہے تا کہ کوئی بید نبان سکے کہ آپ کی گروہ کے فروہ ہیں۔
"جوشن طریقت سے آشاہوگیا اُس کے لئے امیرا ندلہا ہے بھی فقیرا ندلہا ہے ہے (کشف انجوب مصرت وا تا علی جوری می 18) کرامات کے حوالے سے آپ کا مؤقف وہی تھا جو بلیل الفقدر صوفیائے معقد مین کا تھا بیلور فاص اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اُن کے بجاز اور ظفا و صرات کرامت کے اگرا مت کے اگرا می سے آپ کا مؤقف وہی تھا ہے بندے کی شان کے کا مت کے اگرا سے ایک میں ۔ گراللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندے کی شان کے اگرا اس کے باز اور خلفا و صرات کے ایک اس کے ایک میں ۔ گراللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندے کی شان کے اگرا اس کے ایک اس کے ایک ان کے ایک میں اس بات کا برہو بی جاتی ہیں۔ (کھشن قاور کی علامہ جمرا آبال میں کے ان کے اس میں کے درقے طلال کا غزران دیول فرما لیے اور تحوز اسا خرج کے کان استختاء کا عالم بی تھا کے تھے میں کے درقے طلال کا غزران دیول فرما لیے اور تحوز اسا خرج کے کان استختاء کا عالم بی تھا کے تھے میں کے درقے طلال کا غزران دیول فرما لیے اور تحوز اسا خرج کے کے اس میں اس کے ایک کو درق طلال کا غزران دیول فرما الیے اور تحوز اسا خرج کے کے اس میں کی درق طلال کا غزران دیول فرما کی جو اس میں کے اس کے اس میں کی درق طلال کا غزران دیول فرما کے ایک اور تحوز اسا خرج کی گھوٹوں کے دور کے مطال کا غزران دیول فرما کے ایک اور تحوز اسا خرج کے کے اس میں کی درق طلال کا غزران دیول فرما کے ایک اور تحوز اسا خرج کے کے اس میں کے دور کے میاں کو درق طلال کا غزران دیول فرما کے اس کے دور کے میں کو دور کے میں کو دور کے میں کو دور کے میں کے دور کے میں کو دور کے میں کو دور کے میں کے دور کے میں کو دور کے دور کے دور کے میں کو دور کے میں کو دور کے دور

وي قرقان كرم

رعایت برجگه برمقام وربرمام پدکرتے ہیں۔

#### ريت ريدين:

ھے بیعت کرتے اس کی تربیت پرخصوصی آوجہ دیتے ، ذکر وقتر ، نمازہ جُنگانہ ، کم خوری ، کم کوئی اور کم خوابی کی تلقین افر ماتے ۔ انہیں پیر بھائی کھ کریا وکرتے ۔

### ربيت كامركزي نقطه:

اسلام على سبس ين ى يخر " نز كير قلوب " يعنى دلول كوياك بنا دينا به تاكر جذبات ما لح بيدا به دويا ب ين كر يخربات معالى بيدا به دويا كر عبد بات معالى به وجاكس في د أف لكن من ذ تحف كالا حاد دويات كالا بيدا به دويا كر كالا بين كما كر فلاح دويات كالا وما ي كالا ورائى جود و دركا - يرائى تو جود و دركا من كم تمتار بي بيرى طور يواس في جود و يا -

## تطبير قلب:

قلب کی پاکیزگی ذکراللہ کرنے ہے۔ اس کا سب سے پہتر طریقہ فیق محبت ہے، اٹل اللہ کی خدمت علی رہ کران کی زبان ہے جب آدمی شخاہتو وہ ذکرول عمی انز تا ہے۔ جس سے اخلاق ورست ہوتے ہیں۔

## دین الل الله کی صحبت سے بیدا ہوتا ہے:

وین کمآبول کے ورق کے ایک سے تبین اٹل اللہ کے دلول سے پیدا ہوتا ہے۔ ورق نظای کر لیاجائے گرصحیت صالح ند لے وین اثر نبین کرے گا۔ قلب کے اعدر ملک نبین پیدا ہوگا۔ اکبراللہ آیا وی کہتا ہے:

نہ کتابوں سے نہ کائی کے ہے ور سے پیدا وین ہوتا ہے ہزرگوں کی نظر سے پیدا اٹل اللہ کی نظریز تی ہے وین آٹا شروع ہوجاتا ہے۔ول سے بات اٹھتی ہے تو ول بی سے جاکر کے رکھ کریا تی تخاجوں میں باضہ دیا کرتے ۔ولی کال دریا کی ماند ہوتا ہے۔اگر کوئی چیز دریا میں
پڑجائے تو بلید نہیں ہوتی ۔وہاللہ پر تو کل اور بحرور رکھتے تھے۔ بچی تعبوف کی روح ہے۔ قبلہ عالم
m کی نظر اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہموتی تھی کے وکلہ خود کو کھمل طور پر اللہ تعالی کی میروگ میں و سے دیا ۔ رب العزت نے انہیں ونیا کے سہاروں سے بہنیا ذکر دیا تھا۔

خودظہ اوب میں تھای گئے مریدین کوا دب سکھاتے تے کو تکا دب افضل رہن کا اوب سکھاتے تے کو تکا اوب افضل رہن سرمایہ ہے۔ وین سارے کا سماوا اوب ہے۔ جس میں اوب بھی ایمان بھی ،اس کی تین قبل بھی اصولی طور پروین آواب کا مجموعہ ہے : ضدا کے لئے اوب، تیخیر کے سامنے اوب ، اولیا میں اسے اوب ، اولیا میں اسے اوب ، سرخدور دیر کے سامنے اوب ، سرخدور دیر کے سامنے اوب ، استادو معلم ، مال باب اور عالم ووالش مند کے سامنے اوب قرآن جید کی آبات سماؤور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ضدا ہے اس مقام عظمت کے باوجود جب بے بندول سے بی فرور کے اور عالم وروث کی سامنے اور اور اور اور اور اور سامنے بندول سے بندول سے بندول کی اور سے طور پر دعایت کرتا ہے۔ جب صورت حال یہ ہوتو تجرفد ااور اس کی تینے ہوئے گئے کے سامنے لوگوں کی وحدوا رک واضح اور دوشن ہے۔ قبلہ عالم منگا فوکی وحد فضیدا وب کی رعایت کو ول کی یا کر گی گئے تی کو قبل کر نے گی آبادگی کی نشاتی اور بھی وائم وائم وائر شراور اور مظلم کی مناتی با ویول کی یا کہ ول کی ان میں تارکہ تے تھے جیکہ بادب لوگوں کو بے علی بی بی کی مناتی باتے تے تھے۔

ا کراتی ہے۔خواجہ کرم m کاول ایمان وظم اور کمال سے بھراہوا تھا۔ چیز سے پرنور برستا تھا کیونکہ مبداء نور کھریب تھے۔

## قبله عالم m كامقام بلند:

الله تعالى في خواجه كرم حسين رئة دخير كو يجت بنند مقام عطافر ما يا تقال بها بنند مقام الله تعالى في كسى اور جم عصر ولى كوعطانبين فر مايا \_

الشف آب كوقطب الدال كامرتبه عطائر مايا-

ا قبله عالم مدد دفید نے خود کھی کسی چیز کے لئے کسی کے سامنے دست سوال وراز ندکیا اور کھی کسی سائل کو کر دم نیس لونا یا۔ سائل کو کر دم نیس لونا یا۔

٣ \_ اقوال كرمطابق آب، نيك، صالح، قاتنين على مديعين على مدمارين على ما على ما المرين على ما المرين على ما الدراية النوارية الدوالول على مستق -

٣ - خواجه کرم m بهت زیاده مجمال نوازتے۔

۵\_اُن کا تو کل بے مثال تھا یہاں تک کہ کی کام اور کی مشکل عمی خدا کے علاوہ کی پر نظر نہیں مرکع مشکل عمی خدا کی علاوہ کی کا مرکع مشکل عمی خدا ای سے مانگھتے اور اس کے علاوہ کی کا وروازہ نہیں کھکھتا تے تھے۔

٢ ] برتا بإنازوا حياج تفي كي الوق عنين مرف فالق ا

کے پیری کرم قسین رہ دفیدین کا قوی منطق سے بات کرتے تھے آپ نے گراہوں کو بہت مختر،
منام ، وغران حمکن استعدال سے جواب و پہنا ورا پے منطق استعدال سے خالفین کور سوا کرویا۔
۸ آپ بھی تخقی وخشونت سے چین بیش آتے تھے بلکہ بن سے اطمینان سے بات کرتے ۔ آپ کا یہ اغراز آپ کی تنظیم دو حاتی قو سے کا تر بھان تھا۔ آپ نے گفتار وکروا رہے خالفیمن کو شکست دی۔
۱ مراز آپ کی تنظیم دو حاتی قو سے کا تر بھان تھا۔ آپ نے گفتار وکروا رہے خالفیمن کو شکست دی۔
۱ مراز آپ کی تھیم ہو حاتی قو سے کا تر بھان تھا۔ آپ نے گفتار وکروا رہے کا افیمن کو شکست دی۔
اور دیا ہے قابل قوجہ ہے کہ آپ سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر تھے، جھنگ کی سرز مین کے باک زیا دو تر سلسلہ قاور رہ بر بر تھاں تھا کہ میں دو تھا دو تر سلسلہ تا در رہ بر تھاں تھا کی دیوں ہو تھا تھا دو تر سلسلہ تا در رہ تھی بیوست ہیں۔

ا - بیر حقیقت برکوئی بیان تبیل کرنا که آب ایک مسلمان ، بنده موکن ، اور سیچ مؤحد تنے یعنی برامر علی تکم خدا کے سامنے سر تسلیم ثم نے اس کے علاوہ انہیں کوئی سوچ ندتھی اور بس اس کی راہ عمل قدم الحاتے تے ۔

## جابلوں كاعمال تهار عقبت اعمال عن حاكل نديون:

می ہے کہ عظیم لوگوں کی زندگی کے حالات پر حمنااور سنتاانا ن کوکمال کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکناس سے نیا دہ مح ، نیا دہ میں اور کراطریقہ بھی موجود ہاوروہ ہان مقامت کا مثابده كراا ورو كيناجيال مروان فدانے راوفدا على قيام كيااوروه مراكز جيال كرامات مؤا رونما ہوئیں۔ایے مثابرات کا زین اڑ مختلواور مطالعہ کب سے کہیں ہو ھ کرے۔ یہ مقام احماس ے مزل اوراک نہیں ،مرطر تعدیق عمقام تعور نہیں اور یہ عینیت عوبنیت نہیں ۔ یہ جگہ آج ہم ہے کہتی ہے کوایک وقت تھا یہاں جنگل تھا لیکن قبلہ عالم مدد فدند کی مسلسل کوششوں اور جدوجہد ے شب وروز ہارے پہلوش لا الساء الا السكيدلي مو ولينے والى سمائى مداكو تح سے جنگل على منكل بوكيا بي سيها إلى حق ركمة ب كدوه فخركر ساور كم كدعل خواجه كرم فسين رت العابد كى جلیفات کی بیلی مزل ہوں \_ یہ مقدی جگہ میں دری والی ہے کدای عظیم دریا رکی قد رومزات بھا نوجس کے سب بدلوگوں کی بندگی کا مرکز من گیا ۔ اگر پھھنا وال اور بے وقوف لوگ مجھی بہاں جاهلاندامورسرانجام ويربقواس مقام كي عظمت كم نبيل بوگي كيونك دوجانيت وحضوريت كاوربايب رباب \_جابلول كا عمال حميار عشبت اعمال على حائل ندبول ، حمين آنا جاب \_ مورة فاتح، مورة خلاص كاوردكر كے تدى نفق كے ذريع الله تعالى سے دعاكرنا جاہيے اليك حالت اليك وعاء اليي مناجات كووه محووول كم مدق جلد قبول غرما ايناب \_ يهال ملكوتي ، زيااوريارسا چیر مے نظر آئیں مے جومرف صابر اوے نیس بلد نیک اور صالح بیں اُن سے وعا کے لئے کیو كالشدهاري مشكل طل فرماد عقد تعينا وهط فرماديتا ب-

ے ہے۔ کوئلة حيدير تي انساني زعر كى كتمام پيلووں على عملى صورت اختيار كرجاتى ہے۔

وہ یہیں کہتے کہم عالم اسباب کی یہ وا ہیں کرتے اورزعر کی میں وسلے اورسب كام نيس ليت بكدوه كترين كرنا ثير هقى كوسب على نيس ججت بكدتمام اسباب كابرا مسبب الاسباب كم باته على جائع مي \_ووسر كفنول على وهاسباب كيلي استقلال كوقاكل بين موت اوران سبكوات إكروردكا مكار و تجمع إن-

تمام خاندان ایک علم منطق اورایک علیدف کے حال تے انہوں نے نوع بشرکو توحيد كي طرف اس كي تمام شرائط كرساته ووت وي كيائي آيا مكيا ايمان ، خلوس ، جدوجداور راوهداش استقامت ان سبكاشعارب

فيضان الجي اس فاعدان يرجاري وساري باصلاح ان كاشعارب يدلوكول كى مشغولت كيانيس آئے، ندأن كائنا و كنف كے ليه ندائيل جت يج كياء ندطاقة رول كى حايت كيا وردوام كوزول كوا وف كرف كي بكران كابدف ومتعدا يكمل ورهنق اصلاح ب قرونظرى اصلاح واخلاق ى اصلاح ومعاشر عى اصلاح ، هافتى تظام ى اصلاح ، ا تضاوی اصلاح اورسیای اصلاح وان مقاصد کے حصول کے لیان کا سمارافتاتو حیدے۔ قطب البندهض تعون المعروف قطب ثاوقاوري

محركندلان من صرت قطب تاه

عراقوال بإبامحراعتم

باباتي مولانا غلام

وي قالب كرم

مولانا خواجه بإرتكه قاوري

خابة خواجگان خواجه مافظ كل محرفظى قادرى m كايملاخطاب توحيد كے موضوع ير ا تھا۔ صنورقبلہ عالم خواجہ پیر محركم صین m كتيل وورول على د كال تو حيد" كے مصنف ميال

# قبلهُ عالم m كاعرفان توحير

"توحید کاعلم اس کے عاشقوں کواور جمال کا نظارہ اس کے عارفوں کو الله الله

بروفيسر أي محدا قبال طابر

خطبرتو حير:

ٱلْحَدَدُ لِلَّهِ نَحْدَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَاوَمِنْ مَيَّاتِ ٱعْمَالِنَا وَمَنْ يُهْلِمِ اللَّهُ فَلا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُمَّةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا نَذِيْرَلُهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلا مُمَاثِلُ لَهُ وَلا مَثِيلَ لَمْ وَلا حَمَّلُمْ وَلَا يِمِثْلُمْ وَلا شَمِّلُمْ وَلا عِرْفَانَ لَهُ وَلا الْهَامَلة وَلا تُخُولة وَلَا كُفِيْلُكُ وَلَا وَلِللَّهُ وَلَا لُلُّكُ وَلَا مُؤْلُوْدُكُ وَلَا كُفُولُهُ وَلَا كُفُولُهُ وَلا كَفِيلُ لَهُ أَحدِى نَظُرِى صَمْدِى مُرْمَدِى لَا أَوْلَةً وَلَا أَخِرَلَةً (كُاتِكُم، صَوْمَةِي ٢١١)

> ہر مدعی کے واسطے وار و رس کیال یہ رجہ بند ملا جس کو بل گیا

> > عائران وحير:

بارگاوالی عن اس تدرعزیز اور باوقار کرجن کے ویکھنے صفرا باو آجائے کوئک وہ خوبصورت ، برکشش اور ملکوتی چیرے سے لو کول کوائی طرف جذب کر لیتے ہیں وہ نیک اطوار، تحسن اخلاق ، ولجوئی اورخد مت سے ظاہر کردیتے ہیں کہ وہ گرہ کشاانسان ہیں جن کا تعلق تو حید

المائى يرتبل كورنمنت ذكرى كالح شوركوت شير

المطوب الاالثه طرلقت على م كلمة إنها في عمل كو كبرائي بخشاب محيج سمت ويت كم ساته فورانية عطا كمتاب لأمتصو والاالثر يكلم چيوڙنے والول كاجمكا وُوَاتى مفاد كى طرف بوجاتا ہے۔ لاو جوالانشر معرفت على القائے البی کا یا سیورٹ بیافائ کلہ ہے

قبله عالم m كاارشاد "ا ساندان! تيرامقعيد حيات محض عبادت نيس معرفب حقب" يو تكرمعرفت كي انتاجرت واستجاب إلى ليفر مايات وحدير اسرفاموشى كانام "-

قبلة عالم m كي وصيت

ا۔ میری قبر کے سامنے کی کوئیدہ نہ کرنے ویٹا ۲\_ کی ہے کھوندما تکنا

٣ - كى كورت كودمظر حسين "اين ياول ندجيون وينا

٣\_ مصلّے كوير كر نديجور ا

یا را الما! ہمیں آقر حید کے ساتھ زندہ رکھنا اور تو حید کے ساتھ بی ہمیں ہوت وینا اور حققت توحيد كرساته محثوركما يأمن يارب العالمين

انبياءورسل في الني "ظاهري" ولوت وتبلغ عن معرفت هذا كي حسول كاجفر يضرانجام ديا ءون كام اوليا والله الية "باطن" عن انجام ويترب اورت غيراسلام وي كات بحق عادي كل و حققت اور صدائے سعاوت لاالہ الدالله كواسے وجود كے برج ويمال تك كرشرك اورش يا نول على مجى ول كوده لين والى روح يرور تداكو بكروى اورروحانية كي بلند مقامة تك كالك كية \_

غلام رمول صاحب بمراه بوتے سارا خاغران البے معبود کا عابہ بے جوان کی بات تنتا ہے۔ ہر مشكل على إن كى مدوكما ب \_سارا فاغوان شريعت على كالل واكمل ب \_جيمى تو قافى الله موجاتے میں اور جلاللہ کی مزل علی تھ جاتے میں۔

المنترى آين ، زرورنگ اوريرنم آيكسين عباوت كا يجترين ثمر بين قلب سئيم ركين والاوراس كاوطيفه عانے والے بي قلب سلم وه ول جوتو حيد كے نور منوراور شرك ي غالى،و ئىك سى مغان ساوردب دنيا سىغالى،و يىس ول عن مرف ايك غدا،و\_ نہ قرض کی ے نہ واسلہ مجھے کام ایتے بی کام ے ترے ذکرے تیری قرے تیری یادے تیرے ام ے

قبلهٔ عالم m كاعقيد اوحيد

حنورا كم خطاب جعد على ما كرتے تع ، لوكوا اگرتم وبالي أے كتے بوجوتو حيدكو مان ہو میں سب سے براتو حید پرست ہوں میر سوالد ماجد خواجہ حافظ کھ m ہم سے زياده توحيد يرست تصاورتو حيد شاسابهي إتوحيد شاس كامقام حالب نمازي ويكها جاسكاب كوتكة حيد تعلق كى واحد صورت نماز ب\_ا مريدان با معاافقيركرم حسين تم عدايما ے کہاری زندگی نماز ند چھوڑنا کوئل نمازے قو حید ش کمال نعیب ہوتا ہے۔

نمازایے حقیقی مغہوم کے ساتھ اوا ہو لیعنی انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ بارگا والی على كمرًا بهوتوييز بيت روح كاوسليا ورول سي كنا هكازنگ صاف كرنے كاذر يوب\_

قبلة عالم m كاليك قول

ا مردوش!

شربعت على اربال برباش یہ بروردگارکا تھکم قلعہ ہے۔ جواسمیں واخل ہوگیا وہ عذاب الی سے امون ہوگیا۔

اولیا ماللہ نے اس سفر سعاوت ، میروسلوک کی ہدولت سرائے طبیعت سے نگل کرکوئے یا رکی راہ پالی کیونکہ غیراس کی تفقق معرونت نہیں رکھتے ۔وہ اپنے ہوتے ہیں جودوست سے شناسا ہوکر دوسروں کو بھی اس سے ہیر دمند کردیتے ہیں ۔

برولی کےدل علی الله کی طرف ایک راسته کھلا ہوتا ہے۔ اورا کی روح کا پرغدہ اس کے گیت گاتا ہے۔ اولیاء کی کثرت کودیکھتے ہوئے ریکیا جا سکتا ہے کہ دخدا تک جہتے ہے بہت ہے رائے بین اور برولی اللہ کے بارے علی خاص حتم کا شوروا درا کے رکھتا ہے۔ ایم اپنی اپنی اللہ کی باور سب کی نیت ایک ہوتی ہے اور سب ایک منزل کی طرف رواں دواں ہوتے بیں اللہ کی باوجو وسب کی نیت ایک ہوتی ہے اور سب ایک منزل کی طرف رواں دواں ہوتے بیل الله کی دات و صفات کے حرفان کا شکوف برولی کے دل علی گرائی علی مہلک ہے اور برولی کے دل علی معرفت ضا کا ہول کھلا ہوتا ہے۔

ولی کاول ''واوگا کین 'بہوتا ہے جس سے اینٹی اُنا اللّٰه کا آوازہ بھیشہ سنائی ویتا ہے فلسا نے سند کی بھیٹہ سنائی ویتا ہے کہ وہ نہا ہے اُنسی کی بھیل اُنسی کو ہدا ہے کہ وہ نہا ہے احتیاطا ورخشو گاوضنو گا کے ساتھ اس مقدس واوی علی تقدم رکھیں اور گھر تو حیدی سٹاخوں کو بلا کرائیان ومعرفت کے شیریں کھی ایس سید ساوا کا رواں ل کر جہالت وشرک کے شعلوں کو شعنڈا کر کے بھر زمین کو گھستان تو حید علی بدل دیتے ہیں۔

برولی بکاشناسائی کے مسئلہ کی تشریح علی خاص قوجہ ویتا ہے تا کہ مریدین کا طرزعمل
روحانی بوجائے۔ اس طرح ولی اور مرید کوجس تشینی کوجس خوب شار کرنے کوشنق زعدگی بھے گئے

علی ولی کی تقل وجو بیضرا کیا ثبات پر جہائی سی کے بچا تبات کو اورا اُن عمی شب وروز تشیر و تبدل
کا مشاہدہ کرتی ہے اور میجا نتی ہے کہ سارا جہان حاجت مند ہے۔ حاجت مندی کا یہ سلسلہ بالآثر
ایک ایسے مقام پر جا کر دک جائے گا اور مجرا یک وجود خودے نظر آئے گائے اُس کے ذریعے پیچانا
جائے گا۔

ولی کاعثق اصل وجودر ایمان کے احد دوست کی قوحیدو یک آئی میان کرنا ہوتا ہے۔ کی

موضوع أن كاقبدكا مركز وكوربوتا ب\_ولى كاتمام تر وقوت وتبلغ اوروعظ وارثا وكا خلاصه إلكا كام موضوع أن كاقبدكا مركز وكوربوتا بولى كاتمام ترويت وتبلغ اوروعظ وارثا وكا خلاصه إلكا كيكا بونا بالمحمل شركت كي صورت على كوارانبش كرتے ولى كا اصل مر مايد ووست بونا به بك مرماية على وه اخلاص كى دولت سه مالامال بحد تي مواخلات كى جان بونا بها بيا دي بالامال بوتا بيا وي اللها اللها بيا بيا بي واخلاق كى بيا دي بيا

### ولأكأوحيد

ولی روح کی گرائی ہے وجو دِهدا کے ہونے کی آواز شخا ہے۔ اس آواز کے سواکوئی اور آواز اس کے باطن عمل ہوتی بی تبیل ۔ جب اسباب و دسائل کا درواز دیند ہوتا نظر آئے تو وہ اسپا از اس کے باطن عمل ہوتی بی تبیل ۔ جب اسباب و دسائل کا درواز دیند ہوتا نظر آئے تو وہ اسپا از اس کے باغر سے آواز وَ تو جید سنتا ہے ۔ جو تمام مشکلات عمل کام آئی ہواور بھی وہ مسبب الاسباب ذات ہے جو عالم اسباب ہے بند و بالا ہے۔ گرید لیواز صداو بال بہت کم سائی ویت ہے جہال نفسانی خواہشات کا جوم ہواور جنویں ونیا کی عیش وعشرت کے علاوہ کھیا وی نہ تا تاہو۔

میمی بھی بیرمداانسان کابا زو پکڑ کرا ہے سمندر علی جااتا رتی ہے۔ بھی اے زندا نوں علی ہے جاتی ہے۔ بیا ہے مقالت علی ہے جاتی ہے۔ بیا ہے مقالت علی ہے جاتی ہے۔ بیا ہے مقالت علی جان نیروں کی مدا کی خاموش ہوجاتی میں اور فقط اعدر کی تجی ندا کا نوں علی رس کھول رہی ہوتی ہے۔ کتی ایند بیرہ اور کتنی وکش ہے بیا آواز!

کتب بی بیش آقات وبلیات بھی روحانی تربیت کرتی بیں اور خمیر کوبیدار کرتی بیل۔ نورتو حیدان کے قلب ونظر کوروش کرویتا ہے اوروہ خدا کے سوا ہر دوسری ذات کوخودے دور بیٹا ویتے بیل۔ ایسے عمل آئیس بیتین ہوجاتا ہے کہ جا کا راستہ یک ہے۔ بھی کلتا اس کی جان وروح عمل یوشیدہے۔

ولاگل و حید ش ایک بهترین وکیل وحدت عالم سے وحدت خالق کی طرف جانا ہے ونیاو جہاں کا مشاہد واک طرف واوت و سے رہا ہے کہ جہاں خلقت میں کوئی بے ربطی ویڈنٹمی تہیں

٣\_ توحيرها كيت ، ٥\_ توحيدا طاعت ، ٢\_ توحيدور تقنين تو حد خاص ، تو حدعام على تقيم كرت إلى يجرتو حدعام على ورج ول أجيري إلى: الف\_ تو حيرورنبوت ، ب\_ تو حيرورمعاد ، ج \_ تو حيروروالايت ، و\_ توحيرورهم وعدالت ، توحيدورجامعة انساني

#### مراتب توحير

تو حيدوات: وهايك بسيط لاشريك بـ

الوحيدصفات: مغموم كے لحاظ متعدد كرواقعيت كے لحاظ ساك دوسرے كى عن بي \_ جيم مدااس كي عن ذات إوراس كي ساري ذات عن علم إوجود اس كى سارى دات عن تدري بي ب

توحيدافعال: معقل مؤثرا يك بياتى مؤثرين كانا غراس كاقدرت اورفيض رسانی کے سامیر عل صورت پذیر ہوتی ہے۔ چوتھ معتقل مؤثرین کا معتقد ہوو ہ و حید درافعال کا

تو حيد عبادت: غير منابئ كمال اورغير محدود جمال كاما لك صرف ايك بجوهباوت كےلائق ہے۔

تو حيدنيت: بركام خوشنودى هذا كم لي كياجائ\_

تو حیددر حکومت: خدا کے سواکسی کوئی تیل کرو والوگوں پر حکومت فرماز وائی کرے دوسری حکومت أس كى حكومت كے زيرساية قائم بوتى ب\_

تو حبیددراطاعت: الله ی طاعت کے سواکسی فردی اطاعت لازم دوا جب بیل\_ انبیا موا ولیا می اطاعت بعضه خدا کی اطاعت بے اوراس کفر مان سے بے۔

تو حديدور تقتين: شريعت ورقانون سازي خدا كے ساتھ تفسوس بے انبيا مواولياء

لے گی تو ان کے ول وزیاں سے تغیلا الله الا الله بچوٹ تکلے گا اور بیسہائی صدا بہت سے دلوں کو موہ لے گی۔

خداوندندون وجودكال باورابياى وجودوسرول كوفيض وكمال بخياف والاهيج مونا ے۔ یہ فیض یانے والاا کیا تک خدا کی طرف وقوت و عاہے۔

## شرك كابممر جثم

توجات اورخام خياليال على يسماع كى اورمحسوسات ير ركنا ، خالى يركتي اورفزضى فائدے، تھلید واستعار شرک کے اہم سرچشے ہیں جبکہ اولیا واللہ بصیرت ، یعین اوراخلاص کے حال ہوتے ہیں۔اس لیے وہ اس گندگی اور غلاظت کھریب تک نہیں جاتے وہ انسانوں کو محسوسات کی جارو ہواری سے نکل کر ماوہ سے بندر ونیا کی تغیر کیاعلمی وقری پرواز کرنے کی ووت ویت بیل \_ووسری طرف انبیل خدا کی براوراست عبادت کرنے ، وہم وخیال کی باتوں ے آزاد ہونے مفدا کی بارگاہ علی اس کوسارے جہان کار وردگار بھتے ہوئے سر جھکانے اور ہر حال عن اس كى بناه حاصل كرنے كى تعليم وے كرانما نيت كے بند مقام ير بينياتے إلى-

تيسري جبت سے اولياء في في فوع انسان كوجا بلان تقليدكى ويوار تو رف ، عالم ستى کے بارے میں تھین وجیجو کرنے اوراللہ تعالی کی آفاتی اورافعی نشاند س کوجائے پیانے کا شوق

اولیاء کے بیغام کی چوٹی جبت سے کرووانسانوں کوا اتفاقی اورتفرقہ بازی کے بتوں کوبابو وکرنے ماتحادو یک جبتی پیدا کرنے ،جابروں کی غلامی سے نگنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔

## توحيد كم مخلف كوشے

علاء علم كلام كورميان توحيد كاحمل كوشي ريل-ا۔ تو حیروات ، ۲۔ تو حیرمنات ، ۳۔ تو حیرعبادت ، ۲۰۔ تو حیرافعال

تو حيدانعال كي اقسام: الوحيد فاعيت ، ٧- تو حيد بوبيت ، ٣- توحيد الكيت ،

کی ذرواری مرف احکام بیان کرنا ہے اور فقہاد مجتمعہ کن عالی مقام کا ذطبیعہ قانون شنای اور پروگرام وینا ہے ندکہ قانون بنانا \_

تو حیدورزاقیت: توحیدورهایت وضلالت بو حیدورشفاعت بوحیدورشفارت بحی قوحیدافعال سے مربوط ہو کرای کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔

> تو حیددرخالقیت: ساراجهان ایک نیاده خالت بیش رکھتا۔ عوامل طبیعی کی تا تیم

وَ فِي الْاَدُضِ فِطَعٌ مُتَعَجِوداتٌ وَ جَفْتُ مِنَ اعْنَابِ وَ زُدُعٌ وَ نَعِيلٌ صِنُوانَ وَ عُنِدُ صِنْدُوانِ يُسْتَطِّع بِعَمَآءِ وَاحِدِ وَ نَفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْاَثْحِلِ اللَّهِ فَي وَالْمُعُونَ كَالْمُعُنَّا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

فَلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الْبِنِينَ كَفُرُواۤ اِيْمَانُهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظُرُوۡقَ إِلَا مُلَا الْعَلَىٰ الْفَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ مَلَا اللّهُ اللّلْمُلّمُ اللّهُ الل

ٱلْمُتَرَى أَنَّ اللَّهَ يُرْجِى مَسَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّكُ يَسْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَامًا فَتَرَى

المؤدق يُخُورُجُ مِنْ جِللِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرُدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يُشَآءُ وَيُكَادُ مَنَا بَرُقِهِ يَلْهُبُ بِالْابْصَادِ (كَيَالَا فَ مَدَدَيُهَا كَاللهُ مَنَا بَرُقِهِ يَلْهُبُ بِالْابْصَادِ (كَيَالَافَ مَنَا كَاللهُ مَنَا بَرُقِهِ يَلْهُبُ بِالْابْصَادِ (كَيَالَا فَ مَنَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الله الذي يُرْصِلُ الرِّباحَ فَيُوْرُ مَسَحَابًا فَيَسْطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُوَ
يَجْعَلُهُ كِسُفًا فَتَرَى الْوُدُق يَغُورُجُ مِنْ جِللِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ إِذَا هُمُ يَسْتَبُخِورُونَ (الله بَ كَهِجَابِهِ المَهَ عَلَا عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

آیت علی موجود علی بارش کے بہت علی ہوا کی تا ثیر مبا ولوں کو جانے علی ہوا کی تا ثیر سوال: ووسر اخالق ندید و مستح کیے خلق کرتا ہے؟

جواب انسی اخسلی کلیهندا پرکلیسکے ہوئے ہے حدا کی مدواورارا وہ سے اپنا کام انجام دیتا ہے۔

ازخود،اصل،متعل، حقیق اورعطائی، عارضی مل فرق بجند تمونے

اللَّهُ يَسُوفَى الْآنَفُ سَ حِبُنَ مَوْتِهَا وَالْبَىٰ لَمُ تَمُتُ فِى مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الْبَى قَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُسْرُمِسلُ الْآخُسزَى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُوْنَ (الشّجانُول) كوفات وتا جان كيموت كوفت اور يونيم بِها آبش ان كيوت

ش بجرجس برموت كالحكم فرما دياات دوك ركمتا جادرورى ايك ميعاد تقررتك بجوز دياب ب شكاس ش فرود فانيال بن موچ والول كيك) (زمرام)\_

وَ هُدُو الْسَقَسَاهِ سِرُ فَسُوقَ عِبَسَادِهِ وَ يُسَرُّمِسِلُ عَلَيْهُمْ مَ فَظَفَّهُ مَسَّسَى إِذَا جَسَاءَ اَسَدَ كُمُ الْفَوْتُ تَوَفَّتُهُ دُّمُسُلْنَا وَ هُمْ لَا يَقَوِّطُونَ (اودوی عالب ہے چیزوں پراور تم پر کلیبان ہیجا ہے بہاں تک کہ جبتم عمل کی کی موت آتی ہے ہار سے فرشتے اکی دوح قبض کرتے بیل) (انعام ۱۱)۔

مَثَلُ الَّهِ إِنْ مُ حَمِلُوا التَّوْرَةَ قُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَمْفَارًا

بِنَّ مَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّهِ يَا إِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِيلِيْنَ كَمَالُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِيلِيْنَ كَمَالُ لِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِيلِيْنَ كَمَالُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِيلِيْنَ كَمَالُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِيلِينَ كَمَالُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الطَّلِيلِينَ كَمَالُ لَهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِيلِينَ كَمَالُ بِ وَعِيمُ لِي حَمْدُ لِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِلُ مَن اللَّهِ عَلَيْكُولَ عَلَى مَالُ بِ عَلَيْمُ لِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْدَلُونَ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ كَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُ عَلَيْكُولُولُكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُ

وَاسْتَعِیْتُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِیْرَةُ اِلَّا عَلَى الْخَیْعِیْلَاور مِراور نماز سے مدویا ہوا ور بے تک نماز ضرور بھاری ہے گران پر جوجودل سے بیری طرف جھکتے ہیں ) (ایٹر ۲۵۵)۔

قُلُ لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْازْضِ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَلُوْمَ مُراوَشَعًا حَتْ وَسِياللَّهِ كَمَا مُعَمَّى جِمَاك كَلِيَّ جِ آمَانُول اورزَ مِن كَما وَمَّا مَن يُحرَّجِين اى كاطرف لِلْمَاج ) (زمر٣٣) \_

وَ كُمْ مِنْ مُلْكِ فِي السَّمَوٰتِ لَا تُغَنِى هُفَاعَتُهُمْ هُنِيَّا الَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يُشَاءُ وَيُوْضَى(اور كَنْ مُلِمْ شَعْ بِلِي آثانوں عُن كران كى مفارش يَحْكام بَيْن آتى عُرجب كراشا جازت وسع بي حمل كے ليے جا ہے اور اپندائرائے)( جُمُ ٢٧)۔

قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

ینکٹوُن (تم مزما وَخود غیب نبیل جائے جوکوئی آسانوں اور زین میں بیل مگراللہ اور انبیل تہر نبیل کہ کب اٹھائے جا کیں گے )(تمل ۱۵)\_

مَا كَانَ اللّهُ يَسَلُوَ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعِيُوَ الْعَبِيْتُ مِنَ اللّهُ يَجْتَبِى مِنَ وُمُلِهِ مَنْ يُشَآءُ الطَّيْبِ وَ لَكِنَّ اللّهُ يَجْتَبِى مِنْ وُمُلِهِ مَنْ يُشَآءُ الطَّيْبِ وَ لَكِنَّ اللّهُ يَجْتَبِى مِنْ وُمُلِهِ مَنْ يُشَآءُ الطَّيْبِ وَ لَكِنَّ اللّهُ يَجْتَبِى مِنْ وُمُلِهِ مَنْ يُشَآءُ الطَّيْبِ وَ لَكُنَّ اللّهُ يَجْتَبِى مِنْ وُمُلِهِ مَنْ يُشَآءُ الطَّيْبِ وَ اللّهُ يَعْتَبِى مِنْ وُمُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَقُوا فَلَكُمْ اَجُوا عَظِيلَهُ اللهُ الله الله وَ وَمُلِه مَن يُشَاءُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللّ

وَإِذَا مُوضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (اور جب عَل يَهَار) والآووى يُحَمِثْنَا وَمَا بَهُمَ ثَنَا مِ ) (شعراء ۸۰)\_

شُمُ كُلِی مِنْ كُلِ الشَّمَراتِ فَساسَلْ کِی مُسُلُ زَبِّکِ ذُلُلا يُغُوّجُ مِنْ بُطُونِهَا خَسُرُابٌ مُسُخَتَلِقَ الْوَالُ الْمُعَالِّةِ الشَّمَ الْمُ فِي ذَلِكَ لَا يُعَلِّقُومٍ يَتَفَلَّحُونَهُمْ مَسَرُابٌ مُسُخَتَلِقَ الْوَالُ الْمُ الْمُعَ الْمُعَلِّقُ الْمُحْوَلُهُمْ مَسَلًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ وَمِينَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِّلِي الللَّهُ اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِل

وَ نُنَوَزِلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظَّلِمِيْنَ إِلَّا خَسَدَ اللَّالِمِيْنَ إِلَّا الْمُطْلِمِيْنَ إِلَّا الْمُطْلِمِيْنَ إِلَّا الْمُعْلِمِيْنَ إِلَّا الْمُعْلِمِيْنَ إِلَّا الْمُعْلَمِيْنَ إِلَّا الْمُعْلِمِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّلِمِيْنَ إِلَّا الْمُعْلَمِيْنَ أَلَا مُنْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَمِيْنَ وَالْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّلِيْمِيْنَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرُّرُّاقِ ذُو الْقُوَّةِ الْمُبَيِّنَ (بِ تَلَكَ اللهُ عَن ارزَق ويه والا فَوت والانتررت والاب ) (الذاريات ۵۸)\_ اُمْ یَسْحُسَبُسُوْنَ اَنَّسَالَا نَسْسَعُ مِسِرُّهُسَمُ وَنَسَجُسُواهُسَمُ بَسَلَسَى وَرُمُسُلُسُسَا لَسَنَيْهِسَمُ یَسْخَتُبُوْنَ﴿ کِیاسَ مِعْمَدُهُ عِلَى جَمِمَ اِن کَی آبستہ بات اور مثورت کوئیس سے بھی کیوں نیس اور جا دسے فرختے ان کے باس کھورے بیں ) (زفرف ۸۰)۔

> وَ لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى إِفَالِيْسُونَ كَلِحُتِ آسَا نُول اورز عن كَيا وثانى اورالله برجِرْ يرقاورت ) (ال عران ١٨٩)\_

قُلُ مَنْ يُعْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمُسْعَةِ وَ الْآدُونِ الْمُنْ يُعْلِكُ السَّفَعُ وَ الْآبُضَارُ وَ مَنْ يُغْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْعَبِّتِ وَيُغْرِجُ الْعَبِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُنْكِرُ الْآمُو فَسَيَقُو لُوْنَ السَّلَّهُ فَقُلُ افَلَا تَنْقُوْنَ ثَمْ مَمْ الْحَجِينَ كُون دوزى ويَا جَا النال اورز عُن سيا كُون الكرب كان اوراً تحول كا وركون ثكالاً ج زنده كوم وسرس اورثكالاً جمروه كوزنره ساوركون ثمام كامول كامّ يوركنا جوّاب كيش محكم الله بتم فراؤتو كول نيمل وُرت ) ( يوش اس) \_

فُسالُسفُ لَبِّواتِ الْمُؤَوِّلُام كَانَّةِ بِرَكِينِ)(نا زعاته) النَّمُونُول جِسى جِيزِين مَرَ آن عُن نَمَا إِلَ اور فراوال بِين \_

فَلَمَ مَنْ فَعُلُوهُمْ وَلَهِنَ اللَّهُ فَعَلَهُمْ وَ مَا زَمَيْتَ إِذْ زَمَيْتَ وَلَهِنَ اللَّهُ وَمَى وَ الْكِنَ اللَّهُ وَمَى وَ الْكِنَ اللَّهُ وَمَى وَ الْكِنَ اللَّهُ وَمَى وَ الْكِنْ اللَّهُ وَمَى وَلَيْهُمْ وَمَا وَمَيْتَ إِذْ وَمَيْتَ وَلَهُ اللَّهُ وَمَى وَلِيْهُمْ وَمَا يَعْمَ لَكُومُ مِنْ اللَّهُ مَدْ مِنْ عَلِيْهُمْ وَمَا كَالِمُ اللَّهُ مَدْ مَنْ عَلَيْهُمْ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدْ مَنْ عَلَيْهُمْ وَمَا كَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَدْ مَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ وَمَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا وَمَا لَهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

ءُ ٱلْنُسُمُ تُسِزُرُ عُسُونَسَهُ أَمْ نَحْسُ الْسِزُالِ كُلِّالُّهِ الْكَالِّمُ الْكَالِّمُ الْكَالِّمُ الْكَ والع بين )(واقد ١٣)\_

مُتَحَمَّدًا يَبْنَعُونَ فَصَلَّا مِنَ اللَّهِ وَرَضَوَانًا مِيمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنَ أَثَرِ السَّبَحُودِ

وَثَكَا صُجَعًا يَبْنَعُونَ فَصَلَّا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا مِيمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنَ أَثَرِ السَّبَحُودِ

فَلِكَ مَثَلَهُمْ فِي الشَّوْرُلَةِ وَمَثَلَّهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْع الْخُرَجُ شَطَافَة فَازُوهَ فَاصَنَعْلَطُ

فَلَاتَ مَثَوَى عَلَى مُسُوقِهِ يَنْعَجِبُ السَّرُواعُ لِيَعِيمُ الْكُفُ الْوَوَعَدَ اللَّهُ اللَّيهُ اللَّي المَثُوا فَاسَتَعُواى عَلَى مُسُوقِهِ يَعْجِبُ السَّرُواعُ لِيعِمُ الْكُفُ الرَوعَ عَدَ اللَّهُ اللَّهِ فَا المَثَلِقُ المَثُوا فَاسَتَعُواى عَلَى مُسُوقِهِ يَعْجِبُ السَّرُواعُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ فَالْمَعُونَ وَالْجُوا عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثُوا الْسَلِيطِينَ مِنْهُمْ مُنْفَعُورَةً وَاجُوا عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَلُوا السَّلِيطِينَ مِنْهُمُ مُنْفَعُورَةً وَاجُوا عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ ال

وَ يَفَوْلُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَوَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَالِغَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَ اللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبَيِّنُونَ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَ تَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلا(اوركِحَ ثِن بَم نِحَمُ المَا يَجْرِجب تَهادي إلى سِنْكُل كُرِجائِ ثِن اوَان عَلى سَا يَكَرُوه عِوَهُ لِهَا قَا ال كِفلاف دات كُونعوب كَانْمُنَا جِاوِداللهُ لَكُه دَكَاجِان كِدات كَنْعوب إِوَالسَّهُ عِيدِ ٣\_ اوليا مالله كم ميلا دووقات كرونول كومنا ما وراجميت ويناشرك ي؟

١٧\_ اوليا والله كا تاريقيرك حاصل كماشرك ب؟

۵\_ كياطافت وركزورى وحدوثرك كىمرحدين؟

١\_ كيافيى تسلط كاعقا وركمناشرك كاباعث ٢٠

4 کیافارق عادت امور کی درخواست کرنا شرک درعبادت بع؟

٨ كياشفاعت كي ورخواست كرما شرك ورعباوت ٢٠٠

9\_ كيانيك ورصالح انسانون كويكاما شرك ب؟

ان دواردی ایر انتی از کا دیام کے بروے مثلے بیں اور حقیقت کل کرسا من ایک ہے

طبیعی اور غیرطبیعی اسباب سے تمسک شرک ہے؟

موحد کوئی الی یا ت بیش کرنا جوتو حید کے ساتھ سازگار ندیو بعض قطعی شرک کوقو حید بتا ویتے ہیں۔اوربعض شرک میں ایسے وسیج الحرب ہیں کدا تل تو حیدی برقتم کی حرکت وسکون کوجو اولیاءاللہ کے احزام کیلئے انجام وی جاتی ہے شرک قرارویے ہیں۔ کویا روئے زمین برکوئی موحد تبين بي واين مقامد كرصول كيام مباب على كامها دالية إن - جويفية غير خدا إلى البية ان كيا استقلال كا قاكل بين بونا جائي بلك بمين ان سبك تا تيركوخدا كارا ده اوراس ك فر ان کے زیر سامیہ محماعاتے۔

طبق اور فیرطبق اسباب ساستفادہ کرنے کی بنیا داگر سے ہوکہ جس کے باس جو کھ ہے خدا کی طرف ہے ہے۔ وی خداجس نے سورج کوتا باتی جاء کوور خشدگی اور آگ کوز عرفی دی ے اور تُبدي شفا كا ارْقر ارديا ہے۔ اى نے اولياء الله كوقد رت اور الطافات عمايت فرائے میں بعیر بھی مطلب اولیا واللہ سے حاجت طلب کرنے کے بارے میں ہے۔ جن کے بدان آق مٹی عل جیے ہوئے ہیں لیکن اُن کا رواح عالم غیب على زغرہ ہیں -سبكا علم ایك بى جياہے الله يو بريخ ير قادر باس في اس ملى عن ايك قربان بوف وال كي قرباني كي

مسلمانوں کواس سے اچھا انعام عظافر اے ، بے شک الله سنتا جاتا ہے )(افغال ۱۷)\_دونوں باتول كى طرف الثاره وما رميت اذرميت ولكن الله رمى

توحيدورعبادت عبادت كاصل عبت إدر عكل ذلت باولها الشفدائ يكاند ک عبادت کرتے ہیں عبادت وہ فضوع و تدلل بجس کا سرچشر الوہیت کا عقادہ و عبادت وه ففوع بيواس كيل بوجے بم"رب" سجمة بن عبادت وه ففوع بي جوهدا إخدائي كامول كعداء كما يخاو

ابیااعثادرکے بغیر کسی وجود کے سامنے خضوع یا اس کی تعظیم و تکریم کرے۔وہ عباوت بيل موسكا عفل حرام بو مثلاً عاشق كامعثوق كياع بحده كرنا فرمانم واركافر مازواك لیا در وی کا تو ہر کے لیے بحدہ کرنا عبادت بیں ہا گرچہ دین مقدی اسلام علی بیرام ہے۔ اگر کوئی شخص کیجانسا نوں کے مقابلہ می خضوع وقواضح کرے ندالہ بچھتے ہوئے ، ندی

رب جلنے اورندی انجیل خدائی کاموں کامیدا وخیال کر کے بلکان کااس کاظے احزام کرے کہ وهعباذ مكومون إلى ال متم كالمل موائقيم وكريم اوراوا شيخروني كاوركوني يرتبيل بوكا

ہمانیانوں کے سروار وآ قان کے بیروی کرتے ہوئے سرائم کے علی جرا سود کو جو ایک سیاہ پھرے زیادہ ہمت نہیں رکھنا۔ ہاتھے چھوتے ہیں اوراس کو بوسرویے ہیں۔ ضراکے مكر كروجوا يك محى بركار اوريقر ان وفيل بطواف كرتے بيں مفااورم وه ك ورمیان عی کرتے ہیں۔ونکام انجام دیے ہیں جو بت پرست ایے بتول کے لیمانجام دیے تے لیکن کی کے بھی خیال علی نیس آیا کہ ہم س عمل کے ذریعہ پھر اور گارے کی عبادت کرتے ہیں \_بلكة بم اين يغير الله عن كرت إن ان جزول كي يتش بيل كرت \_

> عبادت كے مصاديق اور مواردكي تشخيص ا- كااباب يتمكثركب؟ ٧\_ كيازندگي اورموت توحيداورشرك كي سرحد كاسب ين؟

قد روان كے طورير جس فے دين كى راه على الى بستى اوروجودتك كقربان كرديا بوشقاقراروى ب تو ہم کی متم کے شرک کے مرتحب بیل ہوئے ہیں کوئلہ ٹی کو برائل کے باؤں مس کر لیس اوار يداكرلتى ب\_ يوسف كے بيرائن شل اثر و الى ركمتاب فضح و اقتصان كاما لك إ زن خدا س ولى موتا ہے جا ہو وزئر و مو یا وقات یا چکا مور زغر گی على اس كى مدد قائد و دي ہے و مرنے كے بعد بھی اسکی مدواؤن ضراے فائدہ وی ہے۔ زعر گی علی بھی محترم ہوتا ہے ولی موقات یا جانے کے يعديهي تحرم موتا بولي!

اولیا ماللہ سے ماجت کی ورخواست کرنے کابت برستوں کے عمل کے ساتھ قیاس اور موازندوا قع بنی سے انتہائی دورے کو تک و او حضرت سے اللہ اللہ میں اللہ متم کی الوہیت کے قائل تھے اور پتو ل کوشفاعت کا مالک بیجھتے تھے۔ ای اعتقاد کی بنیا دیر اُن کا اُن ے ورخواست کما رنگ عبادت کی صورت رکھاہے۔

جہال کین حاجت کی درخواست عقید ہالوہیت سے زویک ہوجائے تو چھیا وہ شرک و صلالت ہوگی کیکن اگر درد کی درخواست جا ہے وہ زغرمے ہویا مردوے اس متم کی قیدے باک اورمنزه موقة مسلم طوريها عش ترك نبيل موكى اورورخواست عباوت تاريش موكى -ان بارسان توصرف ای کے مفید ہونے اور غیر مفید ہونے علی فورکنا جا ہے نہ کیٹرک کم ارے

اگر کوئی مختص معتقد ہوجائے کہ خدانے ان ارواح مقد سرکوند رت و سرکھی ہے کہ وہ كى دردمند كافريا دكويجين ادراس كافيب كطريق عددكري تواس متم كاعتيده كوبركز شرك نبيل كها جاسكا\_

## کیازغرگی اورموت توحیدوشرک کی مرحدے؟

تدن بشربا ہمی کوششوں اور مدووں کا نتیجے ہے۔ برانسان ضرورت کے وقت دوسرے اتبان کی طرف وست سوال دراز کرتا ہے اوراس سے مدوطلب کرتا ہے ۔جیبا کر صف ۱عی ے فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوم موكل d كييروكارول

نے اینے وشمن کے برخلاف موکل ماس مدومائی \_زندگی علی مدوطلب کما اصل تو حدے مطابق باوراگر وفات بوجائو أن مدوطلب كما كياشرك بوكا؟

عالاتك زغرہ تخص سے استفاد اور مدد جا بنا بھی ایک صورت علی شرك ب\_اگر استغاشاور مدوش استقلال كالعقاد مواوراكر اصالت اوراستقلال كاناثيرش مدوش استغاث على قالى نديوا جائے تو اصول تو حيد كے منافى نديوكا جائے زعركى على بو يا موت كے بعد بو \_ كونكدون برجكم وجودب\_ مدومفيد بوتى ب يانبيل بوتى اس ير بحث تو بوسكتى برگرا\_ توحیداورشرک کے زمرے علی کو انہیں کر سکتے۔

الله مجرمول كوييظم وسدم باب كروه يخبركى بإركاه على جائي اوران سورخواست كري وَمَا اَرْصَلْنَا مِنْ رُصُول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْن اللَّهِ وَ لَوْ انْهُمُ إِذْ ظُلَمُوا انْفُسَهُمْ جَآءُ وَكَ فَامْتَغُفُرُ وا اللَّهُ وَ امْتَغُفُرَ لَهُمُ الرَّمُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا ﴿ إِجْ لَكُم نے کوئی رسول ندیجیجا گراس لئے کواللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے اوراگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں توا مے جوب تمہارے این حاضر ہوں ، مجراللہ سے معانی جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت فرائ و ضرورالله كويب توبي لكرف والامهران ياكس ) (تما عهم) عران على بران يعقوب بعى توباب عطب مغترت كرتي بوئ تظرات من أسألو اينابانا استغفولنا ذُنُوبَئَا إِنَّا كُنَّا خَعِلَةَ إِلَّ مَـوْق اَمْتَغُفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ السرَّ جيْ ( السرَّ جين الله الله على الله على معافى الله على معافى الله على معافى الله على الله على الله على جلد على تميارى يحفق اين رب سے جا بول كانے تك وى بخف والامر بان ب) (يوسف 44.44) يغير كاز تركى شاق جائز مو كروفات كے بعد شرك تارمو؟

حرت وتعجب کی بات ہے کہ تیخبرا کرم اللہ کا ذعر گی اور موت یا انہا وی زغر گی اور موت كم عمل كى ما بيت كوكس طرح وكر كول اورتبديل كروجي بـ حالا تكداكريم عمل شرك بموقو بجر اے دونوں حالتوں على شرك بونا جا ہے \_ كوئك اس عمل على درخواست كرنے والا ندتو خدائى

کے جشن اورون نیمل منائے جاتے تھاتو ان کا بواب یہ ہے کہ تینجرون کی کے زماندیمل کی چیز کا نہ ہونا اس کے شرک ہونے کی گوائی نیمل ویتا۔

## قرآن میں محافل منانے کی عمومی اجازت

مَرَ آَكَ بَيْدَا يَكُ رُوه كَى جَوَيْمُ الرَّمَ الْحَلَّ كَالَارٌ ام اور تَعْلَم كَرِيْ اللهُ عَدَى اللهُ وَلِيه وَ النّبِي الْعَبْرُ النّبِي الْمَدْنَ وَ الْمَعْدُونُ السّبِي الْآبَتِي الْمَدْنَى وَجِعْدُونَ الْعَبْرُ وَ وَيَعْمُ فِي الْعُوْدُونِ وَ يَعْمُ فِي الْعُوْدُونِ وَ يَعْمُ فَي الْعُنْدَى وَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْلَةِ وَيَعْمُ مُ عَلَيْهِمُ الْمُحْتُونُ وَ وَيَعْمُ وَ الْمُعْمُ وَ الْمُعْمُ وَ الْمُعْمُونُ وَ وَيَعْمُ وَ الْمُعْمُ وَ الْمُعْمِلُ وَ وَالْمُعُمُ وَ الْمُعْمِلُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَالل

ا\_ آمنوا به ۲\_ عزروه ۲\_ نصروه ۲\_ واتبعوا النور

کیاکسی کوبھی بیا خال ہوگا کہ امنوا بہ، نصروہ ، و اتبعوا النور کے جملے مرف زمانہ و تخیر کے ساتھ تخصوص ہیں ۔اگران تین جملوں کے بارے عمدال تشم کا اختال تبیل ہوسکا آو پیر تحقیق وہیں ہے گارے عمدہ وفصرت پیر تحقیق وہیں ہے گارے میں انگری کے ساتھ مدہوفھرت کرنے کے معنی طور پر ''عسب 'وکا قطر کھی ہو تھی اور کرنے کے معنی عمل ہے ، ہو تھی اکرم ہو تھی کے زمانہ کے ساتھ تحقیوص نہیں ہوگا۔ اس عالی تقد در ہیر کی ہیشہ ہو تھی ہو تھی ہو تھی کرنے کرنے پر سے گی ۔کیا والا وہ سے دفوں عمل آپ کی یا و کی ہیشہ ہیشہ ویکا وال میں آپ کی یا و کہ ہو تھی اور ان عمل تھا دیر و فطاب کرنا عز دوہ کا والا وہ سے دفوں عمل آپ کی یا و منانا جمعل کرتے ہو دیا اور ان عمل تھا دیر و فطاب کرنا عز دوہ کا والوج مصدات نہیں ہیں۔

ذات بصفت، اور فعل عمل کی کوشر یک قرار ویتا ہے کہ جس سے اس کی ذاتی مغاتی اورا فعالی قو حید یوکوئی زویر تی برواورند بی وہاس ورخواست کے ساتھ اس کی عبادت \_

### كياا ولياءالله كى ولادت دو فات منانا شرك ٢٠

آسانی مروان خداکی والادت ووقات کے دئوں عمی احرام اور منانے کو برعت بھنے
والے اولیا واللہ کے بخت ترین وشمن بیں اوراج کا کرنے کوشرک کہتے ہیں ۔اس علا بھی کی بڑ
مرف ایک بات ہاوروہ یہ کرچو تک انہوں نے شرک وقو حید کیلئے کوئی سرحہ میمین بیٹس کی ہے
لہٰذا عبادت اور تعظیم کوایک ووسر سے کرساتھ تر اروے کریے تعور کرلیا ہے کہ دونوں الفاظ کا ایک
الہٰذا عبادت اور تعظیم کوایک ووسر سے کرساتھ تر اروے کریے تعور کرلیا ہے کہ دونوں الفاظ کا ایک
الہٰذا عبادت اور تعظیم کوایک ووسر سے کساتھ تر اورے کریے تعور کرلیا ہے کہ دونوں الفاظ کا آئے ہوئے ہی المن تر بہنا گذائے تو کہ بنا گذائے ہوئے ہوئے ہوئے گئے میں کہ کے انہوں کی وعاقبول کی اورائے بھی المن خیرات و یک تھون اور کوئے اس کی وعاقبول کی اورائے بھی عطافر مایا اور اس کے لئے اس کی کا بی بی بی بی بی بی بی اور جارے میں میں جلدی کرتے میں اور جارے میں میں ورشوف

اگرکوئی شخص ان حفرات کی قبور کے پاس اس آیت کوپڑھے اوران کی اس طریقے سے تعلیم کرسے کو کیا اس طریقے سے تعلیم کرسے کی ایس طریقے سے تعلیم کرسے کی ایس فی ایس نے قرآن کی بیروی کے علاوہ کوئی اور کام انجام دیا ہے۔ خاندان رسالت کے بارے میں اس طریح فرانا ہے ویُسطّ جسٹ فوز السطّ عَسامَ عَسلسی حُبِّسَام ویشر کِنسُنا ویُبینٹ ویکینٹ ویکینٹ اور میرم)۔
وُاکھینڈوا (اور کھانا کھلاتے بیل اس کی محبت پر مسکین اور میرم) اورام پرکو) (وہرم)۔

اگرہم سیدنا علی المرتعنی المی والاوت کے دان ایک جگرا کھے ہوجا کیں اور یہ گئیں کہ حضرت علی الموہ فض ہیں جو اپنا کھانا مسکون ویٹیم واسیر کووج تھے ہو ہم شرک کوں ہوگئے ؟ اگر ویٹی برا کرم ہوگئے کی والاوت کے دان ان آیات کو جن علی ویٹی برا کرم ہوگئے گی مدح وثنا ہی ہے کہ من اور اللہ کی مدح وثنا ہی ہے کہ من مختل میلا وعلی پڑھیں آو ہم شرک سے دوجا رکوں ہو گئے ؟ کہیں شرک سے مقابلہ کرنے کے بروسی اولیا واللہ کی تعظیم و کریم سے دوجا ہے ہیں یا گر ویٹیموا کرم ہوگئے کے ذیا ندیم اس حم

وہ و ون دات صرت یوسف ال کے فراق علی دویا کرتے تھے۔ برخض سے اپنے افرانی علی دویا کرتے تھے۔ برخض سے اپنے افران کے بارے علی ہوچھے۔ بیائی کا جاتے دینا ہوسٹ کی فراموٹی کابا عث ندین سکا ، جول جول وعد وہ کل زویکہ ، موتا جاتا تھا پنے وابند کے لیے اُن کے عفق کی آگسان کے ول عمل نیا وہ سے نیا وہ شعلہ ور بحوتی جاتی تھی۔ اور اس کے ویک علی کی متا رہ یوسٹ ، فورشید اس کے وہ کو مول دورے یوسٹ کی فوشیو کو مولگھ رہے تھے۔ بجائے اسکے کرمتا رہ یوسٹ ، فورشید یعقوب کے بیتھے وربد رہا۔

یوسف کے ساتھ محبت و مقیدت کی وجہ سے اس کی زندگی علیا س متم کی مجبت اورلگاؤ کا اکتجارات محب کے ساتھ محبت و مقیدت کی وجہ سے اس کی زندگی علیا س متم کی محبت اورلگاؤ کا اکتجارات محب او میں ہوجائے گا۔

یہ تینجبرین رکوار موجودہ زمانہ کے اموی فکر رکھنے والوں کے ورمیان رہے ہوتے تو یہ ان کے بارے علی کی متم کا فیصلہ کرتے۔

اب اگر ہارے نمانہ کے بیخوب ہرسال اپنے بینٹوں کی وفات کے دن اپنے بیٹوں کی وفات کے دن اپنے بیٹوں کو اپنے گر واکٹ کر ٹی اور اس کو اپنے گر واکٹ کر ٹی اور اپنے بینٹوں کی اخلاقی قدروں اور عمدہ خو یوں کا ترکرہ کریں اور اس سے متاثر ہو کر کچھ آنسو بھائیں تو کیا اس عمل کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کی بیٹش کی ہے ، قطع آنہیں ہوائے اکٹھار محتمدت کے ورکام کیا ہے؟

(ما مُده ۱۱۱) (مسلى من مريم في عن مريم في المالله الدب جارية م يه آسان سايك فوان الا ركدوه جاري في من مريم في المحل يجيلول كي اور تيري طرف سي نشا في اور بمين رزق و ساورتو سب بهتر روزي دين والا ب ) كيا يَغْيرا كرم المنطقة كود جود كراى كي قد روتيت الك آساني ما مُوري في من المراكم والا بي كيا يغيرا المرام المنطقة في المنطقة المنطقة في المنطق

## كيا غيى تسلط كالعققاد شرك كاباعث ٢٠

جے قادر مجھا جائے ماجت ای سے طلب کی جاتی ہے کہ میں یہ دت طاہر کی اور اللہ کی جاتی ہے کہ میں درو خاہر کی اور کھی اور کھی سے باتی انگھے ہیں تو دوبا نی کے برتن کو کر کر بھیں درو وہ تا ہے ۔ اور کھی یہ دوتی ہے ۔ مثلاً ایک شخص کا عقید در یہ کہ موالطی او دخیبر "کے دروازے کو جو ایک عام انسان کی طاقت سے باہر ہے ، اپنی جگہ سے اکھاڑ کتے ہیں ۔ صفرت سے کی طاقت سے باہر ہے ، اپنی جگہ سے اکھاڑ کتے ہیں ۔ صفرت سے کی طاقت سے باہر ہے ، اپنی جگہ سے اکھاڑ کتے ہیں ۔ صفرت سے کی موالے کی ماتھ متعد سے الاعلاج بیار کوشفا دے سکتے ہیں ۔ اس متم کی تقد رہ نیجی کا اعتقادا کر تقد دی ضوا کے ساتھ متعد موقو تقد رہ فاہر کی کی طرح ہوجائے گا۔ جس سے شرک لازم نیس آتا ۔ کوئلہ وہی ضوا جس نے تقد رہ فاہر کی سے ایک شخص کو نوازا ہے تو دوسر سے کوئلہ رہ نیجی سے نواز دیتا ہے ۔ بینے راس سے کہ محلوق کو خالی ہونا تی ایک شخص کو نوازا ہے تو دوسر سے کوئلہ رہ نیجی سے نواز دیتا ہے ۔ بینے راس سے کسی محلوق کو خالق افرض کیا جائے گی کی بھر کو ضوا سے بینے راتھ تورکر ایا جائے ۔

قرآن مجيرا نهائي مراحت اوليا والله كماموں كى طرف جوائ متم كى قدرت كم حال الله كاموں كى طرف جوائ متم كى قدرت كم حال من عال من عن الله من الله

بِوَ لِسُلَيْهُ مِنَ الرِّيْعَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِةٍ إِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بْرَكْنَا فِيْهَا وَكُتُا بِكُلِ مَنَى عَلِمِيْنَ (انهاء ٨١)\_

اولیا ماللہ کے آثارے ہرکت حاصل کرنا ندان کی زندگی میں ترک ندان کی وفات کے بعد بعض لوگ اولیا ماللہ کے آثارے تیم کے حاصل کرنا شرک بچھتے ہیں۔ بوقض تیم کات کابور سے لیے وہ اسمیل کی الویست کا عقیدہ ندر کھتا ہو بلکہ اولیاء لے لیے وہ اسمیل کی حتم کی الویست کا عقیدہ ندر کھتا ہو بلکہ اولیاء اللہ کی مہر وجبت اس کا سب ہو کہ مجوب سے مراوط آثار کا بور سے لیکن وہ یوسف کا کے بیرا بہن کے بارے میں کیا گئیں گے؟ خصوصاً جبر صفرت یعقوب کا بھی یوسف کا کی قیم کو جو عالی مثان کیڑے سے کیا ہوں کہ جس کے اللہ کی میں اورای وقت الی بیمانی لوٹ آئی ہو ان اگر صفرت یعقوب کا کی میں اگر صفرت یعقوب کا میں اورای وقت الی بیمانی لوٹ آئی ہو وہ اُن اگر صفرت یعقوب کا میں مقدم کا کام آئی اموی آئر دیکھنے والوں کے سامنے انجام دیتے تو وہ اُن سے کیا معاملہ کرتے اورا یک معموم یغیر کے ایکا کی کی طرح تو صیف کرتے؟

آج اگر کوئی مسلمان اولیاء اللہ کی قبر کا احزام کے عنوان سے بوسہ لیما ہے یا اُن سے تفرک حاصل کرتا ہے اور ریکوتا ہے کو اللہ نے اس مٹی عمل اور دکھا ہے اور اس کام عمل وہ صفرت میں ہوں کرتا ہے قوائے اُسے شرک کول کھا جاتا ہے۔

## كيا بجز وقد رت توحيداورشرك كى سرعد ب

بعض لوگوں نے بخز وقد رہ کو بھی شرک کا معیارا ورمیز ان سمجائے جبکہ یہ بات بے بنیا و ہے اور جواب کی بھائے جبکہ یہ بات بے بنیا و ہے اور جواب کی بھائے تبیل ہے کو تک بخز وہا تو انی یا تقد رہ وقو امائی اس شخص کی جس سے حاجت طلب کی جاری ہے ورخواست کے مختلائی یا غیر مختلائی ہونے کی میزان ہے شرک اورقو حید کی میزان تبیل ہے۔

اگر کوئی آدی کویں کے اغرار کرا ہوا ہواور وہ اوجر اُدھر کے پھروں سے امداد طلب کر سے وہ اور اس کا کام احتمانہ ہوگا اور اگر کسی راہ گزرے جواس کی نجات کی طافت اور آوانائی رکھتا ہے اس محتمانی ورخواست کر سے آواس کا کام محتمانی بعنی قائی تحریف ہوگا۔

وقت اس کی آتھیں پھر آئمی کیا علی نہ کہتا تھا کہ جھے اللہ کی وہ تا غی معلوم ہیں جوتم نہیں جائے ہے۔

جانے )۔ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آٹھیں حضرت یوسف کی آٹھیں حضرت یوسف کی آٹھیں حضرت یوسف کی اور سیا ور فوائش اور تھ رہ اکسانی کے سامیہ علی بھا ہو کی ۔ اور میکام ہرگز خدا کا ہرا وراست کا م نہیں تھا ۔ حضرت موک کی کے حصا سے الماجشے ہوئے ہزے (بقرہ ۲۰) ۔ دوسری جگر حضرت موک کی مختل حضرت کی اند ہو موک کی کہ حصا کے وربا پر ماری تا کہ پائی کا مید صدا کی بھاڑ کی ماند ہو جائے (شعراہ ۱۳) ۔ یہاں پر مین بھی سکتے کہ چشموں کے بیدا ہونے اور بھاڑوں کے ظاہر جونے علی موک کے ادارہ وفوائش اور آئی کے حصا ماری کا کوئی دُنل نہیں ہے۔

ہونے علی موک کے کا رادہ وفوائش اور آئی کے حصا ماری کا کوئی دُنل نہیں ہے۔

حضرت سلیمان الله کے ہزرگ انبیاء علی سے تھے جو وسطے نیمی تدراؤں کے حال تھا ورانبول نے ان تقلیم خدائی نعتوں کو واقتعاش کا کُل ہیء (شمل ۱۱) کے جملہ تعییر حال تھا ورانبول نے ان تقلیم خدائی نعتوں کو واقتعاش کا کُل ہے۔ اوراس سورہ کی آیت کا ایمان اور سورہ مبا کی آیت اا ورسورہ انبیا مکی آیت الما ورسورہ مسل کی آیت اسلاورہ میں ان نعتوں کی تقصیل آئی ہے۔

ذکورہ آیات کا مطالعہ جمیں حضرت سلیمان ۵ کی موجو پی قدرت کی عظمت ہے آشا کرتا ہے اور اس فرض ہے کہ قار کی کرام مختمر طور پر الن قدرتوں ہے آشا جو جا کی ۔ حضرت سلیمان ۵ می آشا جو جا کی قطرت جات اور پر غدول پر تسلط رکھتے تھے اور پر غدول اور حشرات کی زبان ہے جائے تھے جیسا کے فرمانا ہے۔

وَوَدِثَ مُسَلَيْهَا أَدُودَ وَقَالَ يَآيُهَا النَّاسُ عَلِمَنَا مَنطِقَ الطَّيَوِ أُوتِينَا مِنْ كُلِ شَىء إنْ المسلَّا لَهُوَ الْفَصْلُ الْعُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْهَا أَنَهُ وَهُمَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُم يُوزَعُونَ ٥ حَشَى إِذَا آتُوا عَلَى وَادِى النَّعَلِ قَالَتَ نَعَلَةٌ يَآتِهَا النَّعَلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَسْحَطِعَنَكُمُ مُسُلَيْعَانُ وَجُنُودَهُ وَهُمْ لا يَضْعُرُ وَهُ فَيَا النَّعَلُ الدِّخُلُوا مَسَاكِنَكُم لا يَسْحَطِعَنَكُمُ مُسُلَيْعَانُ وَجُنُودَهُ وَهُمْ لا يَضْعُرُ وَهُ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالِلدَّى وَانَ اعْعَلَ صَالِحُا وَثِ اوْزِعْنِى أَنْ الْشَكْرَ لِنَعْمَتُكُ الَّتِى آنَعَمَّتَ عَلَى وَعِلَى وَالِلدَى وَانَ اعْمَلُ صَالِحًا مَا إِنْ هَرَانَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ لَلْهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ لَلْهِ عَلَى اللَّهُ لَلْهِ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّيْ وَاللَّه وَالْكَالِي الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْعَلَى وَاللَّهُ وَانَا الْعَالَى الْعَصَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِلِ الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْعِي الْمُلْعُلِي الْمُعْلِى اللْمُلْعُلِيلِ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

## جناب عيى bاورساط غيى

آیات قرآنی صرف می d ک فیم طاقت کومطوم کیاجا سکاے و زمسولا اِلْي بَنِيْ اِصْرَآئِيْلُ آئِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِائِيةٍ مِنْ زُبْكُمْ أَنِّيَ أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الظِيْن كَهَيْئَةٍ الطُّيْرِ فَانْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَ الْآبُرَصَ وَ أَحَى الْمَوْتَى بِإِذُن اللَّهِ وَ ٱنْبَنْكُمْ بِمَا تَٱكُلُونَ وَ مَا تَدُخِرُونَ فِي يُتُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَّكُمُ إِنْ كُنتُ مُ مُؤْمِنيُ (العران ٢٩) (اوررمول موكائن امراتكل كاطرف يفرما تاموا كرش تمهار یاں ایک نٹائی لایا ہوں تہارے دب کی طرف سے کہ عن تہارے لیے مٹی سے برغری ک مورت مانا ہوں، مجراس میں مجونک ارنا ہول و وونورائر عربوجاتی باللہ کے عم سے اور میں شفادیا مول ماور زاوا عرص اور مغيدواع والحواور على مرو عيالاتا مول الله كي م اور حميل عانا ہوں جو کھاتے ہواور جوا ہے گھروں على جع ركع ہو \_ بے تك ان باتوں على تمہارے ليه ين كنتانى جا كرتم ايمان ركع بو) الرسي الرسي الدين الدين الدين وابد كرت ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی پینجبر بھی اون خدا کے بغیراس حتم کا تصرف کا حال نہیں ہوتا جیسا کہ فرانا ب وَلَقَدُ ارْصُلْنَا رُمُلَامِن قَبْلِكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ازْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُول أَنْ يُنْاتِئَ بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْن اللَّهِ لِكُلَّ أَجَل كَلْلِيهِ ٣٨)(اورب تَك آم نَ آم ے پہلے رسول بھیج اوران کے لئے بیمیاں اور یچ کئے اور کی رسول کا کام جبل کہ کوئی نشان لي يكرالله كي مروده كاليكمت بالم

> اس کے باوجود معشرت میسیلی اس کی این طرف نسبت دیے ہیں اور کہتے ہیں میں شفاویتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں خبر ویتا ہوں جیسا کہ ''امری''،'' اُتِی'' اور''البکم'' کے جملے جوسب کے سب منتکلم کے معمعے ہیں اس مطلب پر والالت کرتے ہیں۔

> یہ سرف بوسف موی وسلیمان وسیح کا بی تیس جو تدرت نیمی کے حال نے اگر تو المنظیمی کے اعتقادے طرف مقالی کی الوہیت الازم آئی ہے تو مجرفر آن کی زوے ان سب کوالہ اور

## خدا انارزے کا راوط کی ہے کرقدرے احتقاد لی اور قدرے کتمانی عرافر آکا قائل ہونا جا ہے۔ کیا شارق العادہ کاموں کی درخواست کرنا شرک ہے؟

و يود على آف والى بريخ على ركم ي باولياء كى كرامات بحى على كه يغربيل موشى اگر صفرت موئى ال كا عصاا أو دحائن جا تا بادر مرد ي بنى الى كور ديون در و محال أو دحائن جا تا بادر مرد ي بنى الى كور ديون در و الله المعلقة الله الموجائة بين اور جائة بين الموجائة المحافظة الموجائة بين ال

اگر کوئی بندہ جو کرتے ہوئے معرت میں d کی اِنگاہ عن کی جائے اور یہ کم

عوال كويداكر كاورقدرت عطاكر كالبيل انجام وياب-

ال بنا پر سی کے کور شنوں کو دیم کہا جائے لیکن اس کے باوجود مدا بھی دیم ہے بلکہ واقعی اور شنق دیم ہے کوئکہ دوسر سے اوال اس کے قرمان کے تحت تدبیر کے کام عمل مشخول ہیں۔
اس بیان سے انسان کے سامنے معارف کا ایک باب کھل جانا ہے اور آبات کے کیف سے مشکلات مل ہوجائے ہیں (نساجہ، یونس ۲۱) سفدا این کو دوسروں کی طرف نسبت و سے دیا مساحق وہ غیر مشتقل طور پر اور اون الجی سے جبکہ افعال تو بطور استقلال خدا بی کے افعال ہیں۔ خداوا تھی شانی ہے کہا فعال ہیں۔ خداوا تھی شانی ہے لیکن مجر بھی شہد کوشفا بخش جانیا ہے (خل ۲۹ ماسر ایم ۱۸)۔

کیاشفا حت کی درخواست کرنا شرک درعباوت ہے؟

شفاعت خدا کا خاص تی ہے۔خدا نے خاص گروہ کواں تی ہے استفادہ کرنے کی اجازت دی ہے ( جُمُم ۱۹۱۱ء اسراء ۱۹ کے)۔اولیاء اللہ کی شفاعت کا عمل مشاہبت رکھا ہے بتوں ہے شفاعت کی دو قواست کرنے ہے ایہ بینیا یقعور ہے کو تکہ ظاہری مشاہبت فیصلہ کی بیزان جُمل موقی بلکہ فیصلہ کی جیزان جُمل موقی بلکہ فیصلہ کی جیزا دنیا اور اراوہ ہوتا ہے۔ بت پرستوں اور مسلمانوں کے اعتقاد عمل کا ملا اختلاف ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ کی جیزا دخل کی مشاہبت ہوتو بجر خاند کیا۔ بگر اسود پر اسود پر اس کے انتقاد کی مشاہری مشاہبت ہوئے جا تکن کو تکر شرکوں کے اعمال سے فاہری مشاہبت ہوئے وائد کی اور میل کو تکر شرکوں کے اعمال سے فاہری مشاہبت ہے حالا تک آن سے شفاعت مشاہبت ہے حالا تک آن سے شفاعت مشاہبت ہے حالا تک آن سے شفاعت میں کی بوجا کرتا ہے تہ کہ آن سے شفاعت جینا کہ جیر دون کے بعد یقولوں کا لفظ لایا گیا ہے جبکہ مسلمانوں کا دون رات ورد سے میں ذالذی بشفع عندہ الا باذنہ مسلمان اولیاء کوشفاعت کا ما لک تبش بجھتے ما لک خدا ہے۔

## كيااوليا عالله عدوطلب كرناشرك ٢٠

صفی می مورث ما ماورب سے نیاز سی ایک نیادہ بی جاوروہ خداکی دائیں ہے اوروہ خداکی دائیں ہے اوروہ خداکی دائیں ہے تاریخ النام آنٹ م الفقر آئوالی الله والله مو الفین العمین المحمین دروگارے کوئل سب فقیر بالذات بی ایک موحداور خدا

کراس بیمارکوشفا پخش و ساق وہ ندمرف یہ کدشرک نہیں ہوگا بلکہ وہ حقیقت کے متلاشیوں علی سے شارہوگا اوراس کی اس بات پر تعریف کی جائے گی۔اب اگر صفرت سیلی اللہ کے اس ونیا سے جائے ہوگا اوراس کی اس بات پر تعریف کی جائے گی۔اب اگر صفرت سیلی اللہ کے بیمارکوشفا سے چلے جانے کے بحدان کی امت الکی روح پاک ہے میداستوعا کرے کران کے بیمارکوشفا مجتشر آواے شرک کیوں سمجھا جائے گا کو تک فائل کوکوئی مستقل نہیں بچستا بلکہ خدائی تقررت کے سائے علی محتقاب ہے۔

## بشرى كامول اورالى كامول من ميزان

کاموں کا عادی یا غیر عادی ہونا تیس بلکہ خدائی کاموں کی میزان سے کہ فاعل اپنے کام شرا ہے تھیں پر تکیہ کیے ہوئے ہوا دغیر کی مدوطلب شکرتا ہو لیکن وہ فاعل اور عال جوا ہے کام شرا ہے تھیں پر تکیہ کے ہوئے ہوا ورغیر کی مدوطلب شکرتا ہو لیکن وہ فاعل اور عال جوا ہو ہو اس کا کام غیر خدائی ایشری کام ہے۔ چاہوہ عادی ہوئی آسان ہوں یا مشکل اسکی قوت خودا کی تبیس ہوتی اوروہ خودا پی تقدرت سے اُسے انجام تبیس دیتا۔

وضاحت: اگرہم کی موجود کے بارے میں وجودیا تا ٹیر کے اظے استقلال کے قاتل ہوجا کی ہوجودیا تا ٹیر کے اظامے استقلال کے قاتل ہوجا کیں گے کوئکہ بیضا ہے نیاز ہونے کے مساوی ہاور جوائے وجودوستی میں کی کافٹاج ندہوسوائے خدا کے اور کوئی ٹیل ہے۔

سارے عالم اسمالام علی جواولیا واللہ کے لیے احر ام کے قائل ہیں اورا ان کے مقابہ
اورا کا رکوئٹر م بھے ہیں وہ جانے ہیں کراولیا واللہ کو بندگی کی راہ طے کرنے کی بنا پر ضدا کی طرف کے ملائٹ ویندگی کی راہ طے کرنے کی بنا پر ضدا کی طرف کے ملائٹ کا ایسا فیض پہنچا ہے کہ وہ اون ضدا سے تعرف کر سکتے ہیں اس لیے اُن سے ورخوا سی کی جاتی ہیں نے ندگی علی بھی وصال کے بعد بھی! کو تکہ بداُن کے بغد مقامات کا اعتقاد ہے کام تو اگر چرکام کرنے والے کا عی ہونا ہے گروہ ضدا کا کام بھی کہلاتا ہے کے تکہ اگر وہ ند کہتا تو ہرگز کوئی کام بھی ند ہوتا ۔ شکل تر ہی جی خرشتوں کا فیل ہے وہاں ساتھ بی ساتھ ضدا کا کام بھی کے طور پران ساتھ بی ساتھ ضدا کا کام بھی کے طور پران

## كيااوليا والله كولكارنا أن كى پرستش ٢٠

غيرهدا كم مطلقاً بكارنے كوال كى عبادت جمتاب وه آيات يہ يال

وَأَنَّ الْمُسْتِجِدُ لِلَّهِ فَلا تُتَعُوَّا مُعَ اللَّهِ أَحَلَّا إِنْ ١٨)

كَ دُعُونَةُ الْحَقِّ وَ الْبِيْسُ يَسْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْنُوْنَ لَهُمْ بِشَىءِ الْأَ كَبَاصِطِ كَفَيْسِهِ اِلَى الْسَمَآءِ لِيُبَلِّغُ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِخِهِ وَ مَا دُعُآءُ الْكُفِرِيْنَ الْأَقِيُ ضَلَل(عد ١٣)

وَ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن يَتُصُرُون (اعراف ١٩٤)

> يُولِحُ النَّهُ لَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النِّهِ وَمَخْرَ الشَّمَسَ وَ الْقَمَرَ كُلُّ يُحْدِى لِاَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ زَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَلَحُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيْرِ (قَاطَرِ ١٣)

إِنَّ الَّلِيْنَ تَلَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْنُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْن (اعراف ١٩١٣)

(04-04-17)

يوش ١٠١

فاطريحا

احافده

وه آیات جس ش عل عبادت نبش مجمتا

07,1

14/21/1

الدك فظ تظرت بكاما عبادت بهنا بجداوليا والله كوخدا كانحرم وكرم بند ويجحة

شناس کسان سورج میانی ، نل چلانے اور کیمیائی کھا دے مدولیما ہے تو حقیقت علی وہ خداے مدو حاصل کر رہاہے کیونکہ اس نے ان موال کو یہ تقدرت اور طافت عطا کی ہے۔

اگرہم کی ولی سے مدوطلب کرتے ہیں تو ہدیجھتے ہوئے کرتے ہیں کواس کی ذات اور
اس کا تعلیٰ خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اوراس نے بی اس بیاٹر دیا ہے کہ وہ بندوں کی مشکلات کو
رفع کرے اس متم کی مدوطلب کرنا خدا سے مدوطلب کرنے سے الگ اورجدا نہیں ہے کیونگ ای
نے بدتھ رہ اس کوعطا کی ہے ۔ ولی خووے کوئی استقلال اوراصالت نہیں رکھتے۔

اگر کوئی آدی اس طرح کے اعتقاد کے ساتھ مدوطلب کر سے آس کی طلب امداد میں کے بہا اور کی کے بہار میں کا مدوطلب کرنا ہے سال طرح سے خدا سے بنی مدوطلب کرنا ہے ۔ اگر خدا کے سواکوئی مدوکا رقبیل آو قرآن جمیں غیرخدا سے مدوحاصل کرنے کی واوٹ کول ویتا ہے (بقر والا ان ما کدہ با کہنے ہے اور انفال 14)۔

4 ، کہنے ہے 4 ، افغال 14)۔

خدا کے علاوہ کی شخص ہے بھی متقل دو کے عوان سے دوطلب نہیں کی جاسکتی۔
اولیا ماللہ غیر متقل عالل کے عوان سے بوعزایات خداوندی کے سائے میں جاری دوکرتے ہیں عفدا میں دوطلب کرنے کے حصر کے ساتھ متافات نہیں رکھتی کوئل ذات القری سے استقامت اولیا عالمی کی استقامت سے جدا ہے با کہ بالذات اورا ستقلال کے طور پر ہے جبکہ ووسری بالعطاء ہے۔ اگر ہم تمام عالم کوخدا کافعل سمجھیں آو اولیا عالمی کی دواللہ کی دوسے الگ اورجدا نہیں ہے۔ اگر ہم تمام عالم کوخدا کافعل سمجھیں آو اولیا عالمی کی دواللہ کی دوسے الگ اورجدا نہیں ہے۔ مثرک کی سرحدا ستقلال اور عدم استقلال ہے اب یہ ظاہری اور نیجی نہیں ہیں ایا کے تستھیں کو سائے دکھ کردوسری آیات سے مختلت کون کرتا ہے یہ شھور ہونا جا ہے۔

شروع كيا ان كى يمل ديوت ديوت أو حدثني أو حد لعني توجد معبود، بحرتو حد كله ، توحد عمل اور توحيرمعاشره\_

اگرتو حدروب انسانی کی عمیق گرائیوں على اس طرح از جائے كراس كارات ہاتھ، یا وس ،آگھ، کان ، زبان اورجم کے تمام ذرات علی ظاہر ہول آو تو حید کے معاشرے ہے اصلاتی آنا رکسے سی تین میں اسے۔

## توحيد-اولياء كادائي بيغام

مشرك بم مقصداور كوكلى وليل يعنى باب واواك تعليدكا سهارا ليت بين اكريه بات طے ہے کہ آیا واصدادی اللیدی جاتی جاتی جاتے او پھر بت يرستوں عى كا اليد كوں كريں ،اولياءى بیروی کول ندکریں ۔اولیا وفظائی زندگی عل آو حید کے طرف دا راور برقم کی بت برتی کے وشن ى تين بلك انبول نے سرتو زُكوشش كى كوكر بو حيدونيا على بحيث كيائيا ق اور برقر اردے \_روئے زمن پر جود ان بھی تو حد کادم بحرتا ہے وہ اولیاء کی تو حدر پیٹی تعلیمات سے ہدایت لیتا ہے۔

قبلہ عالم مظانوی m فی کر تو حدکوا بی جدا سیکام بخشاادراس کے یہ جم کو برجکہ بندكيا انبول في نصرف اين زماف عن راوا حيدكودوام بخفي كي جدوجد كي بلدائي وعاول شل بھی یروردگارعالم سائ اسکا قاضا کرتے ہے۔

قبله عالم m قائدا تقلاب علامدة اكترطابرالقاورى ميت مجت كرتے تع كوتك وه"مصفوى انتلاب"كى بات كرت مصفوى انتلاب اقداركا انتلاب ب-اگرملمان آج الخت اورنا خوشكوا رحالات بدوويا رين بدرتم اورخونخواروشن كي بجول على تيني بوئ ين تواس کی دید بھی مجی ہے کہام نبادونی طبقه اصل اقدار کو چیوڑ کرایک بار پھر زمانہ جالجیت کی قد رول کوا پتاچکا ہے۔ اور بیقدری ان علی ماوی فرائض کی وجہ سے خوب بروان بڑھ جکی ہیں۔ انسانی شخصیت کا معیارونیاوی ال ومقام قرار با پیکا ہے ۔اسلام اوروطن کی جزیں کھوکلی کررہے ين \_كونك و علم الفوى إلى حيدا ورفضيات كويكسرنظر اغدا ذكر يك بين \_كونك أن كى مجلس بيمل

موے بارا عبادت بیل ہے۔ معبول بند سکی وعاکی قبولیت کاوعد دنما ۱۲۴ عل ہے۔

اگرآب ان تمام قرآنی آیات کا جن عل افظ یموت عبادت کے معنی علی استعال ہوا ہے غور کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ ویکسیں کے کہ یہ آیات یا تو خداوید عالم کے بارے میں ان \_ جس كى الوبيت ، ربوبيت اور مالكيت كے سارے موحد معترف بيل يا وہ ان بتول كے بارے علی بیں جن کی پرستش کرنے والے انہیں میرے خدا ، مقام شفاعت کاما لک سجھتے ہیں۔ اس صورت عن شرك كيان آيات ساستدلال كاولياء عن كى كويكان ايان على كى ے استفاد کرا کر انبل کی مل بھی مات بھی یائی جا تھی، واقعا جرت انگیزے۔

تو حيدا ولياء الله كاشرب بيدو ولذت آشنائى بجوا ولياء الله كودوعالم ك خوف وغم ے بے نیاز کر کے بندگی کے اطوار کھاتی ہے اور انہیں استفتاء کے بند مرتبے یہ فائز كروتى ب\_اورونياككونى طافت انيس اين طرف عوجه نيس كريكتى \_ كوتكة حيدمر فقيرك ببيت وسطوت من جاتى ہے۔

### تمام اولياء كى دكوت كاخير توحيد ب

تاریخ اولیاءنٹا عنی کرتی ہے کہان سب نے اپنی واوت کا آغاز تو حیدے کیا۔ ورحققت انسانی معاشرے کی کمی متم کی اصلاح اس واوت کے بغیر مکن نہیں ہے۔ کو کله معاشرے کی وحدت ، ہمکاری ، تعاون ،ایا را ورفدا کاری سبالیامور بیل جوتو حید معبود کے سرچشے سے مراب ہوتے ہیں۔

ر بى بات شرك كى تو دە برتىم كى براڭندى، اختار، تىغاد، اختلاف، خودغرضى، خود برتى اورائهمارطلی کامر چشرے \_ جو تھی خودکورا ورخود فرض ہووہ مرف اے آپ کود کھا ہاوروہ ای بنایر شرک ب تو حدایک شخص کے وجود کو معاشرے کے وسطے مندر علی شال کردی ہے۔ موحدا يك عظيم وحدت كيموا يجفيل وتيما يعني وهسار السانيا نول وربند كان خدا کوایک معاشرے کی صورت علی و تھا ہے۔ اصلاحی بروگراموں کوسب اولیاء نے میں سے

ہمیں تو حیداور شرک کے باب علی مجھ معرفت حاصل کرنی جانے کہ کہاں شان اختماص ب، کہاں انعام اشراک باور کہاں فیض انعاس کی جگرتو حید شان الوہیت کے ساتھ عدم شراکت کا آئیز وار ہوتی ہا ورکی جگہ براس کی تو حید شان ربو بیت کے ساتھاہے مربوب على نبايت ومظيريت كاجلوه وكهاتى ب- سى جكراس كى عظمت تباو يكرابوتى باوركى جَدِ خُود ما كَل يعظ وه تُحسلُ يسوم هو في شالك جلو عثل يكي بوتا بهاورف انفسكم افلا تبصرون ك ظار على يمي وه ليس كمشله شي كمديك شي يجاور مَثل نُورِهِ كَمَشْكُواةِ كَوْمِنْكَ مِنْ عَلَى مِن وولا تسلوكه الابصارى ثان من يمي باور ايستما تولُّو فَنَمْ وَجُهُ اللَّه كَاآن إِن عَن جَى وواجيدا زويم وكمان جى باورتريب ازركب جال بى وه ورائے مکان ولا مکان مجی ہاور جلیس صلحہ بندگان بھی و مستعنی از خلف و ممن مجی ہے اور خود مقتم وبارامن بھی وہ ذاکر بھی ہند کور بھی فالب بھی ہمطلوب بھی محت بھی ہے مجبوب مجى ووجهاس اوارصلوة بهى إورخوركى كاصلوة خوال بهى حتى كدوه خودسلام بهى باورسلام سیجے والا بھی الغرض وہ جس سے وہ معاملہ جا ہے کروے وہ مالک ومخارا ورقا ورمطلق ہے تو حید اس کا حق خالص ہے اور شرک اس کی تفی کال کوئی حتی فیملہ کرنے سے قبل اس کے سارے فيعلول كونكاه على ركعنا جا ہے ہيں ہم وفاع تو حيد عن انكار ربوبيت ندكر بيتي اور ديثرك كے يوش عن الكارمجوبية ندكر بيتيس \_ (ما خوذا زكماب التوحيد، از شخ الاسلام ذا كترمحر طابرالقاوري)

اوليا ءالله كي آزمائش وابتلاء

یوشن اصلیت اور حقیقت سے بے خبر ہواس کوکسی کی آنیائش یا احتمان کی ضرورت ہوتی ہے ۔خداوند تعافی کہ جو ہر شے کی خلقت سے قبل اور اس کے ابعد بھی اصلیت سے کماھنہ واقف ہے کسی احتمان وآنیائش کی کیاضرورت ہے ۔کیا وہ اولیا عاللہ کی لیافت وقابلیت سے محمل طور پر واقف اور آگاہ بھی ہے۔

ولایت الی اولایت رسول اولایت بیرائیل اورولایت صالحین کامعنی شان اکیفیت،

ا بیت اصلیت و هیقت اوراطان کی ختبارے ایک دوسرے میرااور مختف ہے۔ ولایت

الی جس معنی اور شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹابت ہے اس معنی اور شان کے ساتھ اللہ فیراللہ

کیلے لو بھر بھی ٹابت نیس ہو بھی۔ بی حال علم ، رہمت ، حیات ، کع و بھرا و ، کلام جسی و گرمغات مشتر کہ کا ہے۔ وہ خالق کیلے بھی ٹابت بیل۔ اگر ای شان اور هیقت و معنویت کے ساتھ کھوت کے باری شان اور هیقت و معنویت کے ساتھ کھوت

اس کے برگس اگر میر نتا نیں مختف حقیقت اور مختف معنی عمی ووٹوں کیلئے تنظیم کی جا کھیں آو برگزشرک ندہوگا بلکہ اے عین آو حید کہا جائے گا۔ جس کی روے اللہ بھی ولی ہے ، بندہ بھی معاجب حیات ہے ، اللہ بھی معاجب حیات ، اللہ بھی رحیم وکر یم ، اللہ بھی سمان وبصر ہے بندہ بھی سمان وبصر ، اللہ بھی صاحب کلام رحیم وکر یم ، اللہ بھی سمان وبصر ہے بندہ بھی سمان وبصر ، اللہ بھی صاحب کلام اور بندہ بھی صاحب کلام اور بندہ بھی صاحب کلام اور بندہ بھی صاحب کلام ، مگران کا معنوی اطلاق مختف ہوگا۔خلا صربیہ ہوا۔ مدارشرک کمیت برنہیں

💸 تر فان کرم

متحق قرارنهائ\_۔

معائب كے ذريع آنائش

القرده

120

اولیا واللہ خوادث و مشکلات کی بھٹی علی قوت واستقامت واصل کرتے ہیں اوراس
بات پر قاور بموجائے ہیں کہ راوز تدگی کی رکا وٹوں کو شکست دے کراپنے لیے مقام سعادت حاصل
کر ٹیس اولیا واللہ سعادت کے خواہشتد بھوتے ہیں اس لیے اللہ تعالی انسان کی زندگی علی
تربیت و پرورش کی جو بنیا در کھو بتا ہے وہ اس کیفیت سے زیادہ سے زیادہ قائدہ اُٹھاتے ہیں۔
ضوصی مہارت حاصل کرتے ہیں اورا پی مزل جو ڈائٹ خدا ہے، واصل بموجائے ہیں۔
آپ کو بھول جائیں ہم استخد تو بے وہ اُئیس
وہ بھی بدھیہ ہے غم جے ملا تہیں

اجااء

ا - بجرت بردلس كد كلين كباوجوده النادريات لوكل كا انجام و يكيت بين \_

۲ یاری دویترانارال دے۔۔۔۔ ساڈاد کھ سوسو کردھ کے پیر بیاڈال دے

> ۳\_مداصبر صبراورکامیا بی نقر می دوست ہیں۔ سم تبلیغی دورہ جات

امتحان کے اسباب

احمان دوش سایک سب کی مارلیاجا تا ہے۔

الف: ایک دبیرتو حطقہ شخص کی اس قابلیت اور لیافت ہے آگی ہے جواس کو ملے\_\_

ب ورئ الدر معلوم كرا بوكروه تضماين بالمنى لياتو ك اوروجدان كوكس حدتك بروئ كارلاسكا ب الرمزل احمان ورميان عن ندركى جائة وجدان وقا بليت ايك اده خام كى اندانسان كى روح وشم اطقه عن يوشيده اورخوابيده ره جائي گي ليزا احمان بى و كفيت و خرورت ب جس كى مدوب انسان كى قابليتول كاليخ ك فاليتول كالي كوداك خرورت ب جس كى مدوب انسان كى قابليتول كوهملى طور بريروئ كارلايا جاتا كروه اس فرورت ب منزل كمال تك رسائى حاصل كرير ووسر فظول عن بندول كامتحان و آنائش ما ماكرين و وسر فظول عن بندول كامتحان و آنائش ب بارئ تعالى كامتحووا بين بندول كى استعمادول كى تربيت اور يروش ب

#### وشاحت

جس ون انسان اس ونیا علی آگھ کھولا ہے وہ اپنے اغر تیجب خیز استعدادوں اور اسکانات کا ایک ذخیرہ لے کرآتا ہے۔ تمام کمالات انسانی اورفضا کی اخلاتی استعدادفطری کی شکل علیات کا ایک ذخیرہ لے کرآتا ہے۔ تمام کمالات انسانی اورفضا کی اخلاقی استعداد ان می سے خمیر علیاس کے وجود بالمنی علی موجود ہوئے ہیں۔ ان کی سرشتان کمالات کا مجموعا وران می سے خمیر شدہ ہوتی ہے۔ بیاستعدادی انسان کے اغروز برزعن فرخائر کی طرح ہوتی ہیں جو تحضوی وسائل کے اخروز برزعن فرخائر کی طرح ہوتی ہیں جو تحضوی وسائل کے اخرون طاہر نہیں ہوتی سندی تھی تھی ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب تک انسان کی راستھ اوی مرطر ظبورو ہوں آئیں گی ہرگز تکال وارقاء اور وجود خارجی نہ ہوگا۔ آزمائٹوں کا متعد یہ ہوتا ہے کہ وہ قارتی نہ ہوگا۔ آزمائٹوں کا متعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مقاہ عالیہ جوانسان کے مرکز وجود علی ود بیت کی گئی بیل اُن کی پرورش ہواور خود انسان کی تربیت انجام ہائے۔ اگر تکا ایف و آزمائش نہوں آو انسان کے مرکز وجود علی اورکوئی شخص کی طرح انعام کا وجود علی ہائی جانے والی قابلیت ولیافت کہی جی سامنے نہ آیا کی اورکوئی شخص کی طرح انعام کا

#### توحیدے خفات اوراس کے نمائج

مجھی آق ابیا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے زندگی کے تمام ورواز سے بند ہوجاتے ہیں اور وہ جس کام عمل ہاتھ ڈال ہے اسے بند وروازوں کا سامنا ہوتا ہے اور بھی اس کے برنکس وہ جدھر بھی جاتا ہے ہرطرف اپنے لیے وروازوں کو کھلا ہوا پاتا ہے۔ ہر کام کیلئے حالات سازگار ہوجاتے ہیں ۔اورکوئی بندش اس کے سامنے تہیں ہوتی ۔اس حالت کو وسعت زندگی کہتے ہیں جبکہ بہلی حالت کو زندگی کی تکی تجیر کیاجاتا ہے۔

گر جب معاشرہ بھی تو حیدے مند پھیرے ہوئے ہوتو مسئلہ اور بھی وحشت ماک
ہوجاتا ہے۔ پورا معاشرہ پر بٹائی کی حالت عمل زندگی بسر کرتا ہے۔ سب ایک ووسرے ۔

ڈرتے ہیں کی پر کوئی اعما وہیں ہوتا ہم خطفات ذاتی مفاوات کے محود پر گروش کرتے ہیں
اُن کے گھروں کے ماحول عمی ندنور محبت ہاور ندی خاط ہے بھی بیاں کا دشتہ ہاں یہ ہے تو حید
سے انتحاف والی زندگی!۔

قبلہُ عالم m و معظیم انسان تے کہ جن کی قطر علی تمام ونیا ورفت کے ایک ہے ہے۔ بھی کم قیت ہے جو شخص اُن کی زندگی کواپنے لیے نموز عمل قراروے اوراس طرح سے قو حید کے قو حدثنا س المجلى طرح جانے بیل کہ کوئی چیز بھی خدا کے اداوے کے سامنے پیچیدہ نہیں ہے۔ حثکلات وحوادث جنے بھی بخت اور درونا کے بہوں اور ظاہری اسباب وعلی جنے بھی محدودہ ما رسانعوں اور کا میابی وکشائش عمل کتی بھی الخت ان عمل ہے کہ کا لطف محدودہ ما رسانعوں اور کا میابی وکشائش عمل کتی بھی الطف پر وردگار پر امیدر کھنے سے مافع بھی ہو محتی وہ جانے بیل کہ بیوش خدا ہے جو افی ایکھ کو بیرا بھی کے در میے دو ٹن کردیتا ہے ۔ جو افی سے مجر وح والوں پر مرہم رکھتا ہے اور جا اٹکاہ تکا لیف کو شفا بخشا ہے۔ بہت ساری مشکلات اور دوح افر ساپر بیٹانعوں نے انہیں گھیررکھا ہوتا ہے سا لیے عمل جو زات اُن کے تشکیین قلب کا باعث بنی ہے وہ مقدا کی ذات ہوتی ہے۔

اولیا مرکے مقابلہ میں کالفت کرنے والوں کی صنب اوّل معنی کی سے مقابلہ میں کالفت کرنے والوں کی صنب اوّل مقابلہ کی بیلی صف میں کھڑ ہے ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تر آن بھی معظم ین معلم ان اور بھی معظم ین اسمال " (اعراف ۱۹) ہے آور بھی معظم ین (میا ۱۳۳۲) ہے اور بھی معظم ین (میا ۱۳۳۲) ہے اور بھی معظم ین (میا ۱۳۳۲) ہے ہیں کا فاہر آتکھوں (مومنون ۱۲) کہتا ہے ہیں لافظ آو آن اشراف کی جمیت کی طرف اشارہ ہے جن کا فاہر آتکھوں کو بھلالگنا ہے لیکن ان کاباطن فالی ہوتا ہے اور وہر الفظ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو تا ذو تحت میں زندگی ہر کرتے ہیں اور مست وغر ور ہوجاتے ہیں اور انجیل دور وں کے وکھور دکی کوئی خبر میں رہتی اور تیہ رافظ آلے ہیں ہو کہور کی مواری پر سوار ہوکر خد ااور خلق خداے ور ہوجاتے ہیں تو حدے ہا ہی طرف ان کی طرف ان کی خوالے والے آئیل خداے والے انہیں میں مست ہوکر خدا کو بھول جاتے ہیں ۔ اللہ والے آئیل یا دولات اور مقام و مرجبہ میں مست ہوکر خدا کو بھول جاتے ہیں ۔ اللہ والے آئیل یا دولات ایک داراے جو کے سے فیر حیات لیسٹ دیا جاتا ہے ۔ فیر رہام درہم برہم یوجاتا ہے اور انسان کا مار امال دولات ایک ماعت سے بھی کم وقت میں نا بود ہو سکتا ہے۔

یہ کیمی خفات ہے جولوگوں کودائن کیرہوجاتی ہے۔ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرنے لگ جاتے ہیں تو حید کے علمبرواراس خفات، بے تمری سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور کلمہ کی قد رہ سے خالفوں کی ناکے ورگز کرر کھوتے ہیں۔

تبین کرسکا اوروہ ٹھکانائنس پرٹی کے سوااور کچھ تبین ۔ وہی چیز کہ خود شیطان جس کی وجہ ہے۔ اپنے مقام ہے گر گیا اور فرشتوں کی صف اور قرب الجی ہے رائدہ ہوگیا۔

مفس پری توحیدے مرومی کاسب

نقس پر تی تو حید کے جھے اورا کے کوانسان سے سلب کر لیتی ہے اورانسان کی آنکھوں اور عمل پر پر وے ڈال ویتی ہے۔

#### خدا كے مقابل

نقس برئی اندان کواللہ سے مقالم کے مرسطے تک لے جاتی ہے جیما کہ خواہش برستوں کا پیٹوالینی شیطان اس منحوں انجام سے دوجا رہوا اور معزت آدم مل کو بجدہ کرنے کے مسئلے برأس نے حکمت مداوندی براعتراض کیا اورا سے غیر حکیمان سمجا۔

#### ہوں پرتی کا نجام

اس حد تک منحی اور درونا ک اورخطر ناک ہوتا ہے کہ مجی ایک لوری تقس پر تی انسان کوزندگی بھر کی پھیمنٹی اور ندا مت سے دوجا رکرو تی ہے ۔ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لیحے کی تقس پر تی انسان کی ساری زندگی کے نتائج اوراس کے اعمال صالحہ کو تباہ دو بربا داور ملیا میٹ کرو تی ہے۔ ساتھ ول لگالے کہ ساما خیال اس کی نظر میں حقیر ہوجائے۔وہ کوئی بھی ہواس کی زغدگی کشا دہا ور وسطے ہوگی لیکن جولوگ اِن نمونوں کو بھلا ویں وہ بھر حال تنگئ حیات میں گرفتار ہوئے۔منگائی شریف میں انسان کے تو حید کے ساتھ تنے روابلا اور تعلق بیدا ہوتے ہیں۔ بھی ارتباط اور تعلق زغدگی کی راہوں کو کھولنے والا ہے۔

ر بیت کے کاظے یہ ایک جگہ ہے جو ہارے نفول کی تہذیب کے لیے ہے ۔
معنوی، دو حانی اور تو حیدی درآ ہدات کو نسب کرنے کے لیے بیا بیک تجارت خانہ ہے ۔ انسان کی طرح طرح کی خروریات کی پیدائش کے لیے ایک ذرخی زشن ہے ۔ بیجہ تھائی کا گھرہے ۔ جو اس سے تو شرآ ترت حاصل کرلے اور وعظ و سیحت کا گھرہے ہوائی ہے تو شرآ ترت حاصل کرلے اور وعظ و نصحت کا گھرہے ہوائی ہے نعت حاصل کرے ۔ قافے اس گھر کی طرف یو سے چلے جارہے نیسے میں کہ ہم جم نمان تبیل پیدا ہوئے کہ فنول چھوڑ ویے جا تیں گے ۔ کیا ایر انہیں ہے کہ اس کا عارف سے عاشق سے مواسی کی فیش ملا اور اس کے بھال کا قطارہ اس کے عاشق سے کہ اس کا عارف سے بھال کا قطارہ اس کے عاشق سے کہ اس کی عاشق سے مواسی کی فیش ملا اور اس کے بھال کا قطارہ اس کے عاشق سے کہ اس کی عاشق سے مواسی کے عارف کے مواسی کے عارف کے مواسی کے عارف کے مواسی کے عارف کے مواسی کے مواسی کے عارف کے مواسی کے عارف کے مواسی کے مواسی کے عارف کے مواسی کے مواسی کے عارف کے مواسی کی تین کر ملکا۔

## خواہشات نفسانی سب سے زیادہ خطرنا ک بت ہے

قبله عالم منگانوی سے ابندیدہ ترین بہت کو سے ابندیدہ ترین بہت کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کی اس بات میں درہ جرم بالغہ ترین بہت کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے تا ہی کا بہت ہے۔ اُن کی اس بات میں درہ جرم بالغہ تبیل ہے تک کی تاریخ کے تک ماریخ کے تک ایس بیاری کی تاریخ کی خاصیت اور خصوصیت بہل ہوتی ایک خوا بیشا ہے تھا تی کا ترین کی ایک خوا بیشا ہے تھا تی کا ترین کی ان کی سے اور خلف گنا ہوں اور گر ایموں اور بے داہروی کی جانب لے جاتا ہے۔

### شيطان كيليم وكرترين راسته

شیطان کے عمل وظل کا مؤثر ترین راستہ خواہشات کی اطاعت ہے کو تکہ جب تک انسان کے اعروفی وجود عمل شیطان کا ٹھکانہ ندہو۔اس وقت تک وہ ولوں عمل وسوے عیدا

# د مزت پیر محد کرم حسین m

دُاكْرُسيد تَكُوقِم على زيدى <del>ن</del>

انسان پوری کا نتات عن ایک ایسی محلوق ہے جے اس کے خالق نے دیگر محلوقات پر
ایسی تعنیلت اور برزی بخشی ہے کہ ساری کا نتات کا سرکڑ بنادیا ہے ، اورا سے اپنی معروفت کیلئے ہی
خوب فر ایا ہے ۔ خالق کی معروفت عن اسے جو اعزازات مطافر اسے گئے ہیں وہ بھی تیران کن
ہیں اور سے جرائی بیڑھتی جلی جاتی ہے جب اس کی معروفت کی منازل بیڑھتی ہیں اور چھٹی چھٹی منازل
بیڑھتی جاتی ہیں خالق آ دم کا کرم بھی تر بیب ترین ہوجا تا ہے۔

کرم کی منازل بھی انہیں لوگوں کو نفیب ہوتی ہیں جن کی سعادت ازلی ہوتی ہے وہ گروہ جو سعادت ازلی ہوتی ہے وہ گروہ جو سعادت ازلی کی نفت ہے ہمروورہ ، وہ گروہ محبوباں میں ثمان ہوتا ہے۔ان کو خلوت کی جو نستیں نفیب ہوتی ہیں اور جلوت میں ان کی جو مزت افرائی فر مائی جاتی ہے وہ بھی انسانی معاشر ہے کا اعزاز اور بلندی کا مظیر ہوتا ہے۔گروہ سعادت نشان اپنے خالتی کا مختب نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے ذمہ بیکام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ وہ گر گلو قات کے اللہ تعالی کا تعارف اور بیغام بھی ویں ، بھی گروہ صالحین کہلاتا ہے، ای گروہ کو متقین کانام دیا جاتا ہے اور ای کہ وہ کو متقین کانام دیا جاتا ہے اور ای گروہ کو متقین کانام دیا جاتا ہے اور ای کہ وہ کو متقین کانام دیا جاتا ہے اور کی کہا جاتا ہے۔

المار وفيسر شعير في بنجاب يوغور كل الاور

کاسفرشروع ہوتا ہے، معیت وسکت کیلے عجب ایک بنیا دی شرط ہے، محبت کے تمام طریقے اور مخلف غواز شخصیت کے چراغ ہے وجودد مگر کی روثنی کیئے محفوظ اسباب مبیا کرتے ہیں۔

ایمان پردری کامیدا نداز دارا آم، صغری عالس ادر مجدنیوی و کرتر بیت گاہول ما فوذ ہے۔ صوفیا عاسلام بہت بی باریک بنی سے ہر دور ش تجدید داجتیا دے کام لیتے ہوئے ایمان کی افزائش کیلئے اصلاح و تربیت کا مربوط نظام جاری رکھا ہے۔ میں بوط فظام مختلف ادوارا در فطہ بائے زشن کے فاضوں کی نزاکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس احسن اغداز سے جاری دہا کراس کی برکات کا فینان ان فطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس احسن اغداز سے جاری دہا کراس کی برکات کا فینان ان فطوں کو پیش نظر در کھتے ہوئے اس احسن اغداز سے گرے اندی میں دہا کہ اس فیام کرم بارکا سلسلہ نو ران مردہ داوں تک بھی پینچا جن ش حیات گرے ساتھ ہر سے تھے۔ اس فظام کرم بارکا سلسلہ نو ران مردہ داوں تک بھی پینچا جن ش میں حیات ایمانی کی دئی تک نظر نہیں آتی تھی۔ میں دور کرتا ہوا ایسے فاموش اغداز سے سنر کرتا ہوا ہے کی تقین طرز رکاوٹوں کو صمائے بحبت سے دور کرتا ہوا ایسے فاموش اغداز سے سنر کرتا ہوا ہے میان نظام کو نظام کو نظام کر فینان نظر کی شاری سے سنر کرتا ہوا تھے۔ ای نظام کو نظام کی تعین میں تربیات سنر کرتا ہوا تھے۔ ای نظام کو نظام کی تعین در بیت سے تغیر کیاجاتا ہے۔

سلسلہ مبارکہ قاور یہ بھی بجد واعظم حضور میدی عبد القاور جیلائی الفوث الاعظم اور آھستہ فیضان ایمان نشان میں ہوت ہی زوروں ہر ہے ، عالم اسلام کے مختف خطوں پر نبیا یہ منظم اور آھستہ روی ہے اپنے لئے راستہ بناتے ہوئے اسلام کی آقاتی تعلیمات کے وفائی اور پھر پیشقدی کے کرنا رحل ہے وین وشریعت کے اعتقادی بھی اور ساتی مسائل پر تورو توجہ اور پھران کا حب قناضا مل موجان مصرف موجنا بلکہ ان کو اعتقادات کی زمین عمل بوری محت اور وورا ند کئی سے معقل کر وینا بی صوفیا ہے اسلام کا کام ہوتا ہے۔

وین کی حقیقت کاسٹی اگرز کیشس وقلب کی روشی علی پڑ حاجائے تو روش عمل کی ابتدا نیت سے بی بموجاتی ہے۔ اگرز کیرحاصل ند بموقو محض خوش بھی اور باطل ویوئ کے سواا ور پھیمسر نہیں آتا ، اس بے برکت صورتحال کوخام خیالی ، خام عملی ہے تبیر کیا جاتا ہے۔ ہر دور علی تشس و

شیطان کی مزاحمت کے سب صوفی و الاکوائ طرز کی قرائی ہے دوجا رہونا پڑتا ہے اورائ طرح کے صوفی و الاخود گلہدائتی ہے تو بے خبر ہوتے ہیں لیکن نجانے کس زعم تنس کے اشارے پر وہ تبلغ و ہوا کت کا علم تنام کو گلوق خدا کے دھر ہونے کا اعلان کرتے ہیں ،اور بدا یک گری با زاد کا سمال ہوتا ہے۔ خام خیالی با الاخر النس مناکج کی فعمل لے کرآتی ہے اور معاشرے عمی نساو تغیر ظاہر ہوتا ہے ، مراکز رشدا پڑی تمناؤں کی شخیل کا مصدر میں کردہ جاتے ہیں۔

بات افکارے افراد تک آجاتی ہے۔ افکار کا مقام فراموش، اعمال کے تقورے کئی کڑا تا اور دیووی صالحیت ہے چشم ہوٹی کرتے کرتے ہی فرواور کھن فرودی روجاتا ہے جیطیت وشس کی قوشی ای فروپر ملح سازی کرتی بیں اور یوں منزلی تقرب دورے دورے دورہ وتی جاتی ہے۔

یہ تصدیر دور علی بدلی ہوئی مشکلوں علی جاری رہاہے، اصلاح کے ام پر مرتب اور مربوط را ہ فسا دیر ہمیشہ بی روئی ربی ہے۔ صوفی وطلا کا فسا و، تبلغ وہدا تنت کے داست علی کو ہگرال من کر دیوت وعمل کی ترتی کو بہا کئے ہوئے ہے، البنة فطرت کا سنر کسی بھی صاحب خلوص کواپے کاروائی ہدایت علی شامل کر لے فتے وقلاح کا راستہ کھلار بتا ہے۔

بردگان وین کے مزادات سے فیوش و فیضان کی برکات اپنی جگر درست ہیں گیلی ہد ایک بلید درست ہیں گیلی ہد ایک بلید دوباب ہے کتا ب خیر وعافیت کا ، جبکہ ظاہر کی محبت و تربیت کو کسی طرح ہمی فراموش کرنا کمین مورح آئیس موند نے کی طرح ہے ، اورا ب خافقا ہوں میں چنی وگری تعلیم کے ساتھ عملی تربیت کا طریقہ بہت کم نظر آتا ہے ۔ یہ صدا فت اولی خافقا ہ تسلیم کرتے ہیں اور حالات کی تبدیلی و ایتری کو بطور و دھال استعمال کر کے اس موضوع پر قروکلام کا سلسلہ ختم کروہے ہیں۔ مربد ساوہ آو احتمال کی فوری ہو ایا ہے کہاں تھوں تھے ہیں جدید سے متاکر نسل جوان قری و عملی و فیل کی فوری ہو ہے ۔ اس کو اطمینانی قبلی اور سکون چنی کیلے و لیل می فوری ہے ۔ اس کو اطمینانی قبلی اور سکون چنی کیلے و لیل علی وطریقہ عملی جا ہے۔ وین کا تھوں قروع کی ہے اس کو اطمینانی قبلی اور انسا نیت کوٹر وی مطلوب مہیا کیا جائے اور ہر کا تھوں قروع کی انسان اور انسا نیت کوٹر وی مطلوب مہیا کیا جائے اور ہر

رسول آخرائز مان میکی نے اپنی حیات ظاہرہ میں ای روٹن تربیت کا ایمتمام فر ملیا کہ ہمہ وفت خمر کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، لیکن محض لائح عمل ندیو بلکہ قالی عمل ہو۔ صوفیائے اسلام نے ای بنیا دی تربی اغراز اور کھم کی کا مل اتباع کی اور جس خطے میں بھی پہنچے و ہاں انہوں نے انسانی زغرگی کو آسمان اغراز ملاحظہ کیا اور حسب ضرورت ان میں وین کا شعوراور عمل اتا رویا۔

جندر ظرف کمتی ہے ہر اک کو دوات ستی در پیر مغال سے کب کوئی ناکام جاتا ہے

خطہ پنجاب علی سلسلہ عالیہ قادریہ کے اغراز تبلغ وارشاد نے سادہ اور و رہا توں کر بیت کا ایسا جاذب قلم متحارف کروایا کہ روش قلوب کی و نیا آبا وہونے گئی۔ برصغیر علی اسلام کی آمد کے بعد نہایت ضروری تھا کر محض نام کے مسلمان بنی ندیوں بلکہ ان کے افر حان و قلوب کو بوری قوت سے ایمانی روشنی اوراعتادی ہوائت عطا کی جائے اور دیکا م باعمل حقیق صوفیاء کرام بنی انجام و سے سکتے تھے فتہ و سیرت اور تقوف کیام پر مسلمانوں کو تربیت کی جانب راغب قوکیا جاتا ہے لیکن بجرنجانے کیا ہوتا ہے۔ یہ وقوت و این مختف کر وہوں کو جمنم و سے کا نتیجہ مطاکر تی جاور یہ بہت ہوئی ہوئی ہے۔

سلسلہ عالیہ قاور میہ ویا ویکر سلاسلِ تعنوف سب کی تعلیمات کی بنیا واور خلاصہ بہے کہ اشا نوں سے بیاراس لئے کرو کہ وہ جہارے خالق کی تخلیق کا شاہکار ہیں۔ بات تو پنجاب کے صوفیاء کے ارب علی ہور دی تھی ری قرمعتر ضا آن پڑا بیان کردیا۔

صونیا ، کی بات تو ہزار واستان کو جا ہتی ہے فی الحال تو جمیں ، بنجاب کے جنگی علاقے جنگ کے ایک خاموش ، منگسر المواج من مستورالحال وُروئیش کی اس سی منظور کا ذکر مقصود ہے جس فے بہت ہی ساوگ ہے ، وین وائمان کی حفاظت کیلئے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہ خطہ جنگ دی نی بہت ہی افترات کا بہت ہوا مرکز رہاہے ۔ وقتا فو قتا اصلاح وتجد یہ کیلئے صوفیائے کرام کا

ا یک سلسلہ جاری رہالیکن انسوس معدانسوس یہ کہ چنگ کا جا گیرواران نہا حول اور انگریز کی بخشی ہوئی سالہ ساست کے بعد کرت اثرات نے خافقا ونشین حضرات کواپٹی لپیٹ میں لے لیا۔

انسان پوری کا نتات عن ایک ایس گلوق ہے جے اس کے خالق نے دیگر گلوقات پر
الی انسان پوری کا نتات عن ایک ایس کا مرکز بنا دیا ہے اورا ہے اپنی معرفت کے لیے
الی انسان اور برتری بخش ہے کہ ساری کا نتا ہے کا مرکز بنا دیا ہے اورا ہے اپنی معرفت کے لیے
جمی ختر بفر الما ہے ۔ خالق کی معرفت عن اسے جو امر ازات عظا فرائے گئے بیں وہ بھی جیران
کن بیں اور سے براتی بید حتی بلی جاتی ہے جب اس کی معرفت کی منازل بید حتی بیں اور جشتی جشتی
منازل بید حتی جاتی بیں خالق اکرم کا کرم بھی قریب ترین ہوتا جاتا ہے۔

کرم کی منازل بھی انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جنگی سعادت از لی ہوتی ہے۔ وہ گروہ جو سعادت از لی کی نعمت سے بہرہ ورہ وہ گروہ مجوباں علی تارہوتا ہے۔ ان کو خاوت کی جو گروہ جو سعادت از لی کی نعمت سے بہرہ ورہ ہوتی ہوتی ہیں اور جلوت عمل ان کی جو عزت اختیاں فصیب ہوتی ہیں اور جلوت عمل ان کی جو عزت اختیان فی جاتی ہوتی ہیں اور جلوت عمل ان کی جو عزت اختیان فی جاتی ہوتی ہیں اور جاتی کی وہ دیگر گو قات نتان اپنے خالتی کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے ذمہ ریکام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ و دیگر گلو قات کے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور بیغام بہنچا ویں ، بھی گروہ صالحین کہلاتا ہے۔ ای گروہ کو تعقین کا نام دیا جاتا ہے ای گروہ کو تعقین کا نام دیا جاتا ہے۔ ای گروہ کو تعقین کا نام دیا جاتا ہے۔ ای گروہ کو تعقین کا نام دیا جاتا ہے۔ ای گروہ کو تعقین کا نام دیا جاتا ہے۔ ای گروہ کو تعقین کا نام دیا جاتا ہے۔ ای گروہ کو تعقین کا نام دیا جاتا ہے۔

صالحیت بنتوی اور مداحب ایمانی کی منازل نصیب بموتی بیل آوایک و بدا عنبار آجاتا ہے۔ ای ورجهٔ اعتبار کو تبلغ و تربیت کامر کزی نقط قرار دیا گیا اور تقین کی گئے ہے کہ گروہ صارفین کی معیت اختیار کی جائے ۔ یا ایسا الغیب آسنوا التعوالہ الآخر (آبت)۔

معیت اور منگت کی ہرکت بی سے بیسے بسال المعیم اللہ ابتدا میوتی ہے اور شکیل ابتدا میوتی ہے اور شکیل ایمان کے درجات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ معیت و منگت کے لیے محبت ایک بنیا و کی شرط ہے۔ معبت کے تمام طریقے اور مختلف اغداز شخصیت کے چراغ سے وجود دیگر کی روثنی کیلئے مختوظ امباب مہیا کرتے ہیں۔

ایمان پروری کار اخراز وارا رقم ، صغری بالس اور میرنبوی و کی تربیت گاہوں می افزیہ مونیا ماسلام نے بہت بی بار یک بنی سے ہردور شریخیرید واجتبادے کام لیے ہوئے ایمان کی افزائش کے لیے اصلاح ور بیت کامریو طاقطام جاری رکھا ہے ۔ یہ مربوط قطام مختلف اووار اور قطہ بائے زشن کے قاضوں کی زاکتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس احسن اخراز سے جاری رہا ہے کراس کی برکا سے کا فیضا ان ان قطوں کو بھی تھیب ہوا جہاں خود پرسی اور بت پرسی سے جاری رہا ہے کراس کی برکا سے کا فیضا ان ان قطوں کو بھی تھیب ہوا جہاں خود پرسی اور بت پرسی کے گھر سے اخراج سے اس قطام کرم بارکا سلسلہ نور ان مرود ولوں تک بھی پیٹھا ۔ جن شی حیات ایمانی کی رش تک نظر نہیں آتی تھی ۔

یہ تو ایک جمران کن نظام ہے جو تاریخ کی چیرہ وستیوں اور چغرافیے کی تظین طرز رکاوٹوں کو عصائے محبت سے دور کرتا ہواا ہے خاموش اغدازے سنر کرتا ہے کہ فیضا ان اُظر کی شار ع سے سنر کرتا ہوا قلب کی گری مزلوں عمل اثر جاتا ہے۔ ای نظام کونظام بیعت وتربیت سے تبییر کیا جاتا ہے۔

سلسلہ مبارکہ قا دریہ علی مجد واعظم حضور سیدی عبدالقا در جیلانی الغوث الاعظم الم کا فیضان ایمان نظان بہت بی زوروں پر ہے۔ عالم اسلام کے مختف خطوں پر نبایت منظم اور آ ہت روی سے اپنے لیے راستہ بنا تا ہوئے اسلام کی آفاتی تعلیمات کے وفائی اور پھر پیش قدی کے کرتا رہاہے۔

وین وشریعت کے اعقادی عمل اور ساتی مسائل پرغو روانید اور پھران کا حسب تناخد حل سوچنا ندصرف سوچنا بلکه ان کواعقادات کی زمین عمل پوری محنت اور دورا عملی سے خفل کروینا بی صوفیائے اسلام کا کام ہوتا ہے۔

وین کی حقیقت کاسیق اگریز کمیشس وقلب کی روشی عمل پر حاجائے تو روش عمل کی ابتدا نیت بی سے ہو جاتی ہے۔ اگریز کیہ حاصل ند ہوتو محض خوش جنی اور باطل ویوی کے سواا ور پھیمسر نہیں آتا ۔ اس بے ہر کت صورتحال کوخام خیالی ، خام عملی ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر دور علی تفس و

شیطان کی مزاحت کے سب صوئی و الاکوائ طرز کی قرائی سے دوجا رہونا پڑتا ہے اورا کی طرح کے صوفی و ملا خود تھیدائتی سے تو بے خبر ہوتے ہیں لیکن نجانے کس زعم تس کے اشارے پروہ تیلی و مہلی و موالی مرتاز ہیں کے اشارے پروہ تیلی و مہلی و مہارہ و نے کا اعلان کرتے ہیں اور بیا یک گری بازا د کا سمال ہوتا ہے ۔ ہام خیالی بالا شرباقی میں مائے کی فصل لے کر آتی ہے اور معاشروں فسادِ تھید ظاہر ہوتا ہے۔ مراکز رشدا پی تمناؤں کی شمیل کا مصدر میں کردہ جاتے ہیں۔

بات افکارے افراد تک آجاتی ہے۔افکار کا مقام فراموش، اعمال کے تعودے کی کر اما اور وجود کی صالحیت ہے چھم پوٹی کرتے کرتے بس فردا ور کھن فردن رہ جاتا ہے۔ شیطنت وقت کی آفر تھی اس فرد رسطح سازی کرتی ہیں اور یوں مزلے تقرب دورے دورے دوریوتی جاتی ہے۔

یہ تصدیر دور علی برئی ہوئی مخطوں علی جاری رہاہے۔اصلاح کے نام پر مرتب اور مربوط داہ فساد پر بمیشہ بی رفق ربی ہے۔صوفی وطلا کا فسا ڈبلنے وہدایت کے داستے علی کوہ گرال عن کروہوت وعل کی ترتی کو بہا کئے ہوتے ہیں۔البنة فطرت کا سنر کمی بھی صاحب خلوص کواپے کاروان ہدایت علی شامل کرلے فیروفلاح کا داستہ کھلار بتاہے۔

یردگان وین کے مزادات سے فیوش و فیضان کی ہوگات اپنی جگہ ورست بیل کیلی سے
ایک بلیحد داب ہے کتاب فیر وعافیت کا جبکہ ظاہر کی محبت وزیبت کو کسی طرح بھی فراموش کرنا

کیز کی طرح آ تھیں موند نے کی طرح ہے۔ اوراب خافقا ہوں میں ڈئی وقری تعلیم کے ساتھ
عملی زبیت کا طریقہ بہت کم فظر آتا ہے۔ بیصدا فت اٹل خافقا ہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور حالات ک

تید لی وا ہتری کو بھور ڈھال استعمال کر کیا ہی موضوع برقر و کلام کا سلسلے تم کردیتے ہیں۔ مرید
ساور آو اعتبار کی فعت کا فائد وافحا کر مطمئن ہوجاتا ہے لیکن تبذیب جدیدے متا ارتسل جوان قرکری
و محلی و ٹیل کی ڈوکر ہوچک ہے۔ اس کو اطمینان قبی اور سکون ڈئی کیلئے و ٹیل علی وطریقہ ملی جوان قرکری
و کی کا تعلی کی ڈوکر ہوچک ہے۔ اس کو اطمینان قبی اور سکون ڈئی کیلئے و ٹیل علی وطریقہ ملی جا ہے۔
و میں کا تصور بقر و عمل میں فتا صاکرتا ہے کہ انسان اورانسا نیت کا فروغ مطلوب میا کیا
جائے اور ہرزیان و مکان عمل افسا نیت کی برزی کا لائٹ عمل قابل عمل صورت عمل ویش کیا جائے۔

رسول آخرائر ال معظی فی این حیات فاہریہ عمل ایسی دوش تربیت کا اجتمام فرمایا کہ ہمہ وفت نجری استان مورایا کہ ہمہ وفت نجری اشاعت کا سلسلہ جاری رکھنا جا ہے لیکن محض لائح عمل ندیمو بلکہ قالی عمل ہو مونیاء اسلام نے اس جیا وی ترجی اغراز اور تھم کی کا مل اجائے کی اور جس خطے علی تھی پہنچے وہاں انہوں نے انسانی زندگی کو آسان اغراز عمل ملاحظہ کیا اور حسب ضرورت ان عمل دین کا شھوراور عمل انا ردیا۔

### جندر ظرف ملتی ہے ہر اک کو دولت متی ور پیر مغال سے کب کوئی ماکام جاتا ہے

خطہ پنجاب علی سلسلہ عالیہ قاوریہ کے اغراز بلنج وارشاونے ساوہ اور ویہا تیوں کی تربیت کا ایسا جاذب قلب نظام متعارف کروایا کروش قلوب کی ونیا آبا وہونے گئی۔ برسغیر علی اسلام کی آمد کے بعد نبایہ عفروری تھا کر بحض نام کے سلمان بنی ندہوں بلکہ ان کے افہان وقلب کو بوری قوت سے ایمانی ، روشی اوراع قادی ہوایت عطاکی جائے اور بیکام باعمل حقیقی صوفیا ءکرام بنی انجام دے سکتے تھے فقیرو سرت اور تعوف کیا م پرسلمانوں کو تربیت کی جانب را غیب قریبا تا ہے لیکن پھر نجانے کیا ہوت ہے ہوؤوت و این مختلف گروہوں کو جمنم دیے کا نتیج عطاکرتی ہے اور یہ بہت بیزی ہوئے۔

سلسله عاليه قاور بيهو يا ويكرملاسل تفوف،سب كى تغليمات كى بنيا واورخلا صربيب كوانسا نول سے بياراسلئے كروكروہ تمہار سے خالق كى تخليق كا شابركار بيں۔

بات تو بنجاب کے صوفیاء کے بارے علی ہور بی ہے بی ترمتر خدا آن پڑا بیان کردیا۔
صوفیاء کی بات تو بڑا رواستان کوچا ہتی ہے انحال تو جمیں بنجاب کے جنگی علاقے جنگ کے
ایک خاموش بمنکر المو اج بمنتو رالحال وروئش کی اس می منظور کا ذکر مقصو و ہے۔ جس نے بہت
بی ساوگ ہے ، دین وائمان کی حفاظت کے لیے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہ خطہ جنگ دی بہماندگی اور فرجی افران کا سب سے برام کر رہا ہے۔ وقاف قااصلاح وتجدید کیلیصوفیاء کرام کا
ایک سلسلہ جاری رہائی افروس صوافسوس یہ کرچنگ کا جا کیروارا نساح لی اورا عمریز کی بختی ہوئی

ساست کے برکت اثرات نے خافقا دشین صفرات کواپنی لپیٹ علی لےلیا۔

معاشرتی بر بواورخاص طور پر اُن پڑھاو کوں علی شاکشگی کے ساتھ فناسب طبع کا حال شخص ایک بہت برامعر کرسر کرر ماہوتا ہے۔

حضرت بیر تکور کرم حسین حقی القاوری سے کوئی بہت بڑے ذمیندار کی بھی ہے ۔ ان کا کوئی سیای دھڑا بھی ندخیااوراس کے علاوہ مروجہ و نی مکا تب قرش ان کوکوئی دواتی ایمیت بھی حاصل ندخی ۔ ایکٹن کی سیاست ہے ان کوکوئی تعلق ندخیا جیلئے کے لیے بھاعت اوردور ورد یہ کے خاصوں کے مطابق ان کوکوئی آسائش بھی میسر ندخی جیران کن بات قرید کی کررواتی ہوا گان اور مشارکے کے سیاک افکار اوردو حالی جووٹے بھنگ کی معاشرتی اورسیاک فضا کونیایت ورجہ کرر کرویا خاصوں کے میاب انکار اوردو حالی جووٹے بھنگ کی معاشرتی اورسیاک فضا کونیایت ورجہ کرر کرویا خاصوں جانب ایک تیجب خزصور تھال بیٹی کہ بھنگ میں اکثر ساوات کرام، مشارکے کھرانے رافضیت اختیات کر بچکے تھے ۔ بھنگ کی بڑے زمیندا راوردواتی ساوات مشارکے خانواوے ووثوں بی رافضیت کو مجلی طور پر سر پرئی کررہے تھے ۔ جبکہ تیام بیاکتان کے بعد روحا نیت کے وافوں بی رافضیت کو محلی طور پر سر پرئی کررہے تھے ۔ جبکہ تیام سلمانوں کیلینظری اور محلی اسلام کو تجھنے میں نبایت مشکل ہوگیا تھا۔

قار کن ایسے عالم علی ایک فقیر بے نواجو ظاہری حالات علی تن تجا اپنے مال وحال ہے اپنے مقاصد جلیلہ کی شخیل کے لیے کو ٹال ہوتا ہے اور بہت ہی وہے اندازے حالات کی برواہ کیے بفیر فیم کی اٹنا عت کوجاری رکھنا ہے ۔ اندازہ کیجئے کہوں کتے ہوئے جہاد علی تعمر وف ہوگا محترت ہیں جہاد علی تعمر وف ہوگا محترت ہیں جگی کرم حسین حقی القاوری m کے سوائح کے مطالع سے جواندازہ ہوتا ہاں کے مطالع نے براکھ کرم تے تھا ور برای مطابق و مبالکل می تو اندازہ مفال سے الحال اندا نوں عمل اپنی زندگی بسر کرتے تھا ور نہایت حکمت سے ان کے افکار وعقائم کے ساتھ ساتھ ان کے اندال عمل بجاتی ، محبت اورقوت ایمانی خفل کروہے ہیں۔

حضرت يير محركم حسين حقى القاورى m كى زندگى يبت ساوه فقى ابتدائ يجين عى

عمل ان پراٹرات برکات ظاہر تضاور پھر ونیاوی تعلیم کے دوران بی ان پر هیقت ایمان کا ظبر نظر
آٹا تھا۔ وہ اپنے اوقات کو بے جامعر ونیت کی نز رنبیں ہونے دیے تھے اور دواتی رسم ورواتی سے
بالکل علیمہ وروکر ذوق بالمنی عمل معروف رہے تھے۔ اور کی زبان پنجابی تھی لیکن ورولیش الاہوری،
را زوار دروان میخاند حضر سے علامہ اقبال m کا کلام از برتھا۔ مشارکے اکابراسلام کے منظومات علی
نوکے زبان پر دہے تھے اورا پنے ہم وی طلب عمل بھی ذوق کا بینمان تقیم کرتے تھے۔ اسا تڑہ بھی
ان عمدہ صالح صلاح توں کے معام تھے۔

حضرت بیر محمد کرم حسین حتی افقاوری اساگر چدا یک شیخ کال کے صابر او سے شے
اور ظاہر ہے کہ تطبی قاوری سلسلے علی قو مرشدا وراس کے متعلقات کی تنظیم کا جوسلسلہ ہے وہ سب پر
عیال ہے ۔اور میدا یک حقیقت ہے کہ اکثر بیروں کے صابر اور ساک مجبت و تنظیم کے بہر سے
علی آگر خافقاہ کی عملی تربیت عمل ایک ہوئی دکاوٹ بنتے اور ماقدین کیلئے سر مایہ اعتراض میا
کرتے ہیں۔

آج کے یاکل کے کی بھی دور کے فرزغران شیوخ کیلئے ایک براسی ہے کہ اپنی کا نتات حیات میں جد وجد بی کو برایمان مجھیں اور

ع افي دنيا آپ بيدا كركرندول على ب

کے صداق اپنی نبیت کی رفعت عظمت کے لیے علم وشوراور عمل صالح نبایت خروری بے مافقاہ کی تبلیغ و تربیت علی مزاحمت کامیدان ای وفت میسر آتا ہے جب شخ فافقاہ کے بینے وست بوی اور خوافرامو ٹی کا شکار ہوجاتے ہیں ۔ لیکن حضور پیرچر کرم حسین حقی القاوری سے اپنی نبیت پیری اور خوافرامو ٹی کا شکار ہوجاتے ہیں ۔ لیکن حضور پیرچر کرم حسین حقی القاوری سے اپنی نبیت پیری اور نبیت روحانی کی رفعی عظمت کوشوری طور پر سمجھا اورائے عمل کی قوت سے مجیز لگا کرمیدان ذوتی و ثوق عمل تا رکر روحانیت کی بندمنازل کی طرف گامزن کرویا ۔ بیان کی بندمنازل کی طرف گامزن کرویا ۔ بیان کی بندمنازل کی طرف گامزن کرویا ۔ بیان کی و زیری کا وہ مرحلہ ہے جب وہ صاحب ارشا واور بچاوہ نشین نہ تھے ۔ موجودہ کا فقاہ نشین حضرات و نیاوی طور پر آسودہ حال ہیں ۔ فرائع اور وسائل کی فراوائی ہے ۔ ان کے لیے ضروری ہے کہا ہے

اب ہم قار کمین اور متوسلین کیا کریں؟ کماب پڑھنے کے بعد تو بہت کی روحانی جمیں قائم ہوجاتی میں کہ سالک اگر کسی حقیقت خمری کے مزاج میں آئے تو اس کے فرائنس روحانی (روحانیہ) ورواجہات بالمنی (باطنیہ) کی کتنی طویل فہرست تیاں ہوجاتی ہے۔

کتاب زیست اور کتاب سوائے علی اگر چدا یک فاصلہ ہوتا ہے لیکن اگر اخلاف نے کتاب زیست کواپنے باطن کے خانہ جلوت علی محفوظ کرلیا ہوتو کتاب سوائے بیٹل کرنا اور کروانا فہایت آسان ہوجاتا ہے۔

حضرت بیر تکرکم حسین m این احوال وا محال شن کرم تکر تنظیفی اور عطائے حسین h کے فینسان عشق کا ایک نمون تا زہ ہیں ۔روائی بیر نہیں ہیں ۔فقیر قادری ہیں اور سرزشن بھنگ جوجا ہرین ومعائدین کا مرکز ہے ،اس مرکز شن

#### ع عقادرى فقيرول كالجند الرحادوا

یجوں کوعدم مساعدت اور مزاحت کے حالات سے گزاری تا کرنبیت جدی اور نبیت روحانیت دور ایت کا کرنبیت روحانیت دورجد یوشی ای قوت سے مصربہ شہود پر ابھرے کہ وجودی کی فور فیضائی کریں ندصرف اپنے خافقائی فطرکو بلکے قرب وجوار کے ماحول کوصدائے اللہ ہوسے ماعت آشنا کردے۔

کی بھی فقیر کی کرا مت بیہوتی ہے کہ وہ اپنے مؤسلین کوا بیے تضی وجود علی ڈھال وے کہ وہ داہ حق علی ثبات واستقلال کا مرتبع عن جا کمیں اور جمہ دم محرک رہیں تا کہ بندانسانی مقاصد کی محیل ہو ۔ برحمتی ہے جا رہ ہاں خانقاہ ست روی اور معاشی جلب مصعد کا اوارہ عن گئے ہے ۔ حقیقت فراموشی کی تبلغ کے لیے بچھما دہ اورج خود پرست عالم نمالوگ بھی میسر آجائے میں ۔ جونبایت بی فطر باک بات ہے ۔ کرا مت اوراستقا مت دوھانیت کی کتاب تربیت کا ایم ترین باب ہے۔

کرا مت ایک زنده هیفت ہاوراستا مت ایک دوای هیفت ہے۔ برخض کیلئے

اپ مراحل حیات بیں اور مراحل تربیت بین اورا ظیار مفات کے مراحل بھی مختف ہوتے بین ۔

یدورست ہے کہ بسااوقات بے دین شعبہ مبا زوں کو ساکت کرنے کے لیے روحانی قو توں کی عمل

پزیرائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سے با تھی رائے کی بین اور شمنی بین اصل با ت قو وہ ابتدائی

چنگاری ہے جوذکر اللہ قالاً مصحد وسوائی اللہ ہے بیدا ہوتی ہے۔ اوردوا نہائے کا ل

#### اگر گیتی سراسریاد گیرد چراغ مقبلان هر گزنمیرد

صنور بیر محرکرم حسین حقی افقا دری m کے حالات زیست تو مختف پیلووں سے
کتاب "دلحات کرم" علی میسر آجائے ہیں اور قار کین کوایک تی سکون آور دنیا ہے آشا کرتے ہیں
اورا یک ذوتی تا زوکی نموہ وتی ہے۔

# مناقبِ قبلهُ عالم منگانوی m

ڈاکٹر حافظ عبدالواحد الاز بری 🌣

تاریخ کوہ ہے کہ تدرت اہم کاموں کی انجام وہی کے لئے جن عظیم ہستیوں کا چناؤ

کرتی ہے مدتوں پرم سی ان کے لئے دعا کورسی ہے کوئلہ وہا ہے اعمال وافعال اوراؤکاروکروار

کور سے حالات کے ظلمت کدوں کومنور کرتی بیل اوران کیا بھان و تھمت کی جلوہ گری اور علوم و
معرفت کی والا ویزی رفتہ رفتہ آس پاس کے ماحول کے لئے اعاشہ حیات من جانا ایک امر مسلم ہے
مان کی روحانی پاکنزگ کے معیار کود کھ کران کی عظمت ورفعت کے معیار کا تھین کیا جاتا ہے۔ ان
کے سرحدی پیغام کے ذریعے طالبان عرفان حتی المقدور استفاوہ کرتے نظر آتے ہیں ، ان کے فینمان نظر سے الاقعدا واوران گت افراد بلاتی رنگ ونسل فوررشد و جدایت حاصل کر کے سکون فینمان نظر سے الامال ہوجاتے ہیں۔ وفت کے آئیز علی جما تک کردیکھیں تو شخ طریقت فیلے گریکھیں تو شخ طریقت علی کردیکھیں تو شخ طریقت بیر گرکرم حسین انحفی المسلک ، افغاوری المشر ب المعہور حضور قبلہ عالم منگا فوی متد خدیکا شار بھی و بیکھیم مستیوں علی ہوتا ہے۔

حضور قبلہ عالم منگا تو کی پید دخیہ کی والاوے با سعاوے علی میا نوالی کے ایک گا وَل "
نوال" میں تم شوال 1359 بجری بروز بفترا یک ما مورولی اللہ صفر ت خواجہ عافقاگل جم تعلی
قاور کی پید دخیہ کے ہاں ہوئی جو کہ اپنے بیرومرشد صفر ت سید سروار علی شاہ و ہڑوی پید خید کے تھم
تا ور کی پید نفو نے بخر فی جو کہ اپنے بیرومرشد صفر ت سید سروار علی شاہ و ہڑوی پید خید کے تھم
برمیا نوالی سے بغرض تبلیغ ہجرت کر کے جھنگ کے بک بلوآند میں تشریف الائے سیطاق را ہزئی
اور جرائم کا مرکز تھا حضر ت خواجہ حافظ کی تھو تھی قاور کی پید خید نے بہت کم عوصر علی اس علاق کی
قسمت بدل ڈالی اور بیطاق و وین کا مرکز میں گیا ۔ زعر گی نے وفاند کی اور عالم جوائی میں 18 دیج

المرابق استنت روفيسراملا كمااع يمثل بينوري ماملام آباد

الثانی 1373 بھری کو بلو آند شریف میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزاریر انوار آج بھی مرجع الحلائق بنا ہواہے۔

ایے حالات علی صفرت قبلہ عالم منگا نوی مند فدید کے لئے باقا مُدہ مداری علی جاکر قعلیم حاصل کرنا مشکل ہوگیا ہاس لئے آپ مند فدید نے لاہورے ایک نامور عالم وین مولانا حافظ محد ریاض کو دربار شریف پر بلوایا اوران سے مولوی فاضل کا کوری محمل فر ملا۔

آپ کے مرحبد کریم حضرت اعلیٰ وہڑوی متد فضیہ نے نگا وولایت سے بیجان لیا کہ میرایہ مرجد کریم حضرت اعلیٰ وہڑوی متد فضیہ نے نگا وولایت سے بیجان لیا کہ میرایہ مرجد مقام نفرکی بشتہ یا بیٹ میں ان ان میں تاریخ ایس ہے اورا پے وقت کا بہت بڑا شہباز موگا اس کے حضرت اعلیٰ وہڑوی متد فضیہ نے اپنے اس یا مقامر یہ کو اابری کی عمر علی می افرق تا خلافت عظام یا کرا ہے خلفا وعلی شال فرالیا۔

آپ رہند دفعہ اس وقت سب سے کم عمر ظیفہ ہے اوراپ والد محتر م کی مند ارشاد پر مشکل ہوتے ہی گھوتی ہوا کی رہبری اور رشد و ہدایت کا کام و بیل سے شروع کیا ۔ تھوڑ ہے ہی عرصہ شمکن ہوتے ہی تطوی ہوا ہے کر ویدہ ہوگئے ۔ تقریبا ۲۲۷ ہری صفر سے قبلہ عالم مٹکا نوی رہند دفعہ یہ ہوئے تھو بنا ۲۷ ہری صفر سے قبلہ عالم مٹکا نوی رہند دفعہ یہ ہوئے تھوتی ہوا کی رہنمائی فریائے دہا ور بھکتی انسا نیت مفائے قلب کے لئے وست بوی کا شرف حاصل کرتی رہی۔

جولائی 1976ء علی آپ رہ وضیہ نے اپنے والد محترم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایا آندے جرے برائی اور منگائی شریف کوائی تبلغ وار تا دکا مرکز بنا لیا۔ صفرت قبلہ عالم منگائوی رہ وائد ایک بند باید عالم منگائوں وہ دفعید ایک بند باید عالم وین ، دائخ الحقیدہ عامی رسول کھی سیم برج وا کسار شخ طریقت اور ایسے اسلاف کے دوحاتی وارث تنے آپ رہ دفعید کی زعرگی کا بربر لحد خدر الد خلف المخدید کا المتعد فی کا بربر لحد خدر الد خلف المخدید کا المتعدد کی دورائے ہوئے وہ المتعدد کی دورائے ہوئے وہ سیم ہوئے ہے۔

حضرت قبله عالم منگانوی پردافعیانی شریعت اطریقت اور معرونت کی صدود کی ها قلت افر ماتے ہوئے اپنے درویشوں کی تربیت کا ایتمام بھی فر مایا ورتعوف وسلوک کی منز کی اس اعداز

ے مطے کروائی کر اگر ایک طرف جائل متصوف کا روہوتا ہے قو ووسری طرف تربعت وطریقت

کاصول تھر کرسائے آتے ہیں اورائی بات پر آپ روہوتا ہے قول مبارک شاہد ہے۔

آپ روہ فعیر ماتے ہیں: " ظاہر کوئٹر بعت تھری مالی صلیصا اعتصل الصاف المجا کے تعلیم اللہ تعلق و حال اور جہار اباطن حقیقت ومعرفت کے مطابق ہو جائے گا' مزید فرائے ہیں" اے انسان قوائی جہاں میں صرف عباوات کے لئے نہیں آیا ، تیرا مقعد حیات قومعرفت می وقت قوائے آپ کو پیچان لے گا تو تھے معرفت می وائی مائی میں معتصد حیات قومعرفت می وقت قوائے آپ کو پیچان لے گا تو تھے معرفت می وقت قوائے آپ کو پیچان لے گا تو تھے معرفت می وائی مائیل معتصد حیات قومعرفت میں عائد رہے تھے سیا ہر کھی تھیں''

جہاں آپ رمند فدمنے اپنے ورویٹول کوشر بعت وطر افت کا بابتد کیا اور عبادات و معالات كى اوائلًى كى ترغيب فرمائى وبال اورا وووفا كف عن مشغول ركينى كوشش افرمائى اس کے ساتھ ساتھ اس واست علی ورویٹوں کے لئے سب سے بوی چوشکل چٹن آئی ہاس علی بھی ملائتی کے ساتھ گزارنے کاخیال رکھااوروہ مشکل بیے کہ عبادات کی اوا سی سے انسان کے اغدغرور كبراورخووليندي جسى ياريول كاعريشهونا باوريدياريال مجه على كم آتى يال اورجو سمجد عن آجا كي ان كى ورظى كاطريق مطوم بين بونا وراكر طريق آجائ ونفس كى كشاكشى سے ان برعمل مشکل ہوجاتا ہے۔ انہی بیاریوں اور فرایوں سے بیتے کے لئے انسان کو می کال کی مرورت يوتى إوران عظم استيول كاكام بهى يى بكرايدات والول كم الحن كاخيال ر محس ، اور مجی وہ کام ہے جوعام انسان نہیں کرسکتا۔ اگرانسان کاباطن سنور جائے تو منزل متصور تك وي كالم الله الله والى ب مارك كريم أقاد واله الله في ارتافر الماكة انسان كجيم على كي كوشت كالوَّرُام \_ الروه سنورجائي الراجم سنورجانا ب\_ الروه رابه عائے توسالاجم خراب ہوجاتا ہے خروارو وانسان کاول ہے" کی ووول ہے جس تک صرف مخ کال کی بی رسائی ہوسکتی ہے اور ایک شخ کال بی این مائے والوں کی انا نیت کوشم کر کے بجزو ا كسارى اورا خفائ مقامات واحول كاخوكرينا سكما بياس لي صفرت قبله عالم منكا نوى بنداف

مدا پے غلاموں اورورویٹوں کو پیٹر ماتے نظر آتے ہیں '' تا اور کوئی گناہ کیلی بھٹا انسان کی اناعلی ہے۔ 'ایک دوسرے مقام پر آپ نے ارشاؤٹر مایا کہ" جس نے کہا علی بھی ہوں وہ بھی بھی کیلی اور جس نے کہا علی بھی ہوں وہ بھی بھی کیلی اور جس نے کہا علی بھی ہوں وہ بھی بھی ہیں۔ 'ای بات کو صفر ت شیخ اکبرائن عمر بی دوسی بھے ہے 'ای بات کو صفر ت شیخ اکبرائن عمر بی دوسی بھے ہے 'ای بات کو صفر ت شیخ اکبرائن عمر بی دوسی بھی مدیوں پہلے مفر ما گئے ہیں'' من قال آنا فلائد من فقو '''' جس نے کہا علی ہوں وہ آئیں ہے''

ای طرح صفرت قبلۂ عالم منگانوی روز فدید نے اپنے دروییٹوں کو "ریاء و کبر" سے

ہولئے کے لئے ارشا افر ملا "اسے درویش تم سے اگر کوئی گناہ سرزوہ دو ایک بارتو بہ کراللہ تعالیٰ کی

ذات اتی رہم و کریم ہے کہ جمہیں معاف فر مادے گی لیکن اگر کوئی نئی کر دو و دی سر جہ تو بہ کروتا کہ

تہار سے دل میں کہیں تکبر پیدا ندہ وجائے "اور بی سیکٹو وں سال پہلے آٹھویں صدی جمری میں شخ المجان شاد کی اور شخ ابوالع باس المری روز فر میں کی شاگر درشیدا ورشخ الا مام الموجر کی وز وفید نے

ابوالحمن شاد کی اور شخ ابوالع باس المری روز فر عمل کے شاگر درشیدا ورشخ الا مام الموجر کی وزو فدنے کے

استاد صفر سے شخ این عطاء اللہ اسکندری وزود کا گیا ہے "انتخام" میں افر ما گئے ہیں "جس گناہ کرنے

استاد صفر سے شخ این عطاء اللہ اسکندری وزود کی تناف کی کیا ہے "انتخام" میں افر ما گئے ہیں "جس گناہ کرنے

کے ابتدا نسان میں غوام سے داکھ ماری پیدا ہو وہ اس نئی سے بہتر ہے جس کے ابتدائی وقر در پیدا ہو"

صنورتبله عالم منگانوی در فند کو عظونسیت عمی ادب ایک فاص موضوع بواکرتا فعل میشوع بواکرتا فعل میشوع برا کرد فعل ایس طرح آب کے جھو فی فرز دار جمعہ تبلہ صابخرا دو ابوالحین محمہ طابر حسین حقی القاوری دعد الدن نے کات کرم عمی اس بات کو تقل فر بلا ہے آب فراتے ہیں صنورتبلہ عالم روز فعل میں اوب ایک فاص موضوع بوتا فراتے "جمارے قد بب عمی فوصا دب ہے اورایک صحیحت عمی اوب ایک خاص موضوع بوتا فراتے" جمارے قد بب عمی فوصا دب ہے اورایک صحیح با دب کی سادی زعر کی کے اعمال دائیگاں چلے جاتے ہیں اُن قد ہے تبلط آغمہ ما اُندَّم الا تعشعرون جم نے ذرای بھی بادبی کی اس کے اعمال سب کے استفال کو دیئے جا تمیں گے اورائے بھی اندوں کے لئے قب کا وروازہ بھی بر سب ضائع کروئے جا تمیں گے اورائے بھی دروازہ بھی بر سب ضائع کروئے جا تمیں گے اورائے بھی دروازہ بھی بر سب ضائع کروئے جا تمیں گے اورائے بھی دروازہ بھی بر سب ضائع کروئے جا تمیں گے اورائے بھی براہ جا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رہند فاجہ کے براشھار پڑھے:

توڑے ویمکڑے وجوڑے کھائڈری ہاں تیڈے نام توں منت وکاغرڈی ہاں

حیدًی باعیاں وی عمل باعددُی ہاں ہے ور وے کتیاں نال اوپ

ای چیزی طرف استار الرماتی ہوئے آپ متد فدند نے اپنی مرید ول کوار شافیر مایا"

ہمارے قد ہب (ہماعت المل سنت ) می " الف " سے لیکر" ہے " مک اوب می اوب ہے ، جینے فدا ہب اس سے طبحہ وہ وئے ہیں بہا وہی کا وجہ سے می ہوئے ہیں " آپ متد فدیا ہیماں تک فرما گئے ہیں رب کری اور در سول کری ہوگئے گئے مہا مہا اشا وب کروکر کسی آوی سے مام کے ساتھ ان کا کوئی مفاتی نام ہی آئے تو اس بھا وُکر تہ بلاؤ صوفیا وکرام نے اوب کے مختف پہلوؤں کواجا گر کے موفیا و مرام نے اوب کے مختف پہلوؤں کواجا گر کرتے ہوئے اپنے قلاموں کو فورا وب سے مزین فرمانے کی کوشش کی ہا وراس بات پر اقوالی صوفیا و شاہد ہیں کہا من عبد اللہ رمند فدید ارشا وفر ماتے ہیں" جس نے اپنے تش کو آواب کے ساتھ مفلوب کر لیا وہ شخص اللہ کی عباوت اضلام کے ساتھ کر بگا " مینے ابو تعرفوی رمند فدید نے مرام ایک رمند فدید نے مرام ایک رمند فدید فرمائے ہیں مبارک رمند فدیر ماتے ہیں " بہت سے کم کے مقابلہ میں ہمیں تھوڑ ساوب کی نیا دو شرور دسے "

بہر حال سائیں تھرکرم جسین مٹکانوی بیند فدیموں یا کوئی دوسراصوفی ،ان کے زویک افضل ترین اوب تو بداور تھی کونفسائی خواہشات سے دوکتا ہے۔ شخ ابونفر طوی بیند فدید صوفیا ،
کرام بنوں فیٹم ہیم ہیمی کی نمائند گی فریائے ہوئے ارشا فریائے ہیں "صوفیا ، کے ہاں سنر وحضر ہیں کی تھا دقا ت واخلاق کے آواب ہیں ، سکون و ترکت کے آواب ہیں ،اور بدلوگ (
کی تھا واب ہیں ، پچھا دقا ت واخلاق کے آواب ہیں ،سکون و ترکت کے آواب ہیں ،اور بدلوگ (
صوفیا ،) دوسر سے لوگوں کے مقابلہ میں ان آواب کے ساتھ ضوصیت رکھنے میں معروف ہیں ماور انہی انہی آواب کی ہو ولت بدلوگ اپنے ساتھ یوں اور ہم جنسوں کے ہاں معروف وشہور ہیں اور انہی آواب کی وہر سے بولئسائیک دوسر سے بولئسلے ساتھ یوں اور ہم جنسوں کے ہاں معروف وشہور ہیں اور انہی آواب کی وہر سے انہیں ایک دوسر سے بولئسلے ساتھ یوں اور ہم جنسوں کے ہاں معروف و مشہور ہیں اور انہی

صونیائے کرام مندہ وہم ہیں کان اقوال سے بیات واضح ہوتی ہے کوایک صوفی یا انتخاب ہے کہ ایک صوفی یا گئے اس میں انتخاب کی انتگا ہے کہ اسلام میں کے لئے کس تقریریس وکوٹال نظر آتا ہے اوراس کی زعرگ

کے کسی کوشے کافراموش نبیل کرنا ، وعظ وقعیحت اورار شادات و مقالات کے ذریعے اورا پے علم و عمل عمل میں کیسا نیت پیدا کر کے اس کو آقات نفس ہے آگاہ کرنا ہے۔

سابقہ اور عن اس بات کی طرف اسٹارہ کیا گیا ہے کہ افتتل ترین اوب تائب ہو کر النس كونفساني خوابشات سروكنا ب\_قبلة عالم منكانوى بتدافعياس بإب عن اين غلامول كو منزل متصودتك رسائى كے صول كے لئے تعور شخ اور تش كى كالفت كادرى ويے ہوئے سيدنا غوث الاعظم ويدكى ايك حكايت بطورسند يش فرمات بوئ سنائى ويت يل كريكه حيلي بواشى اڑتے ہوئے وریا علی بانی لینے جارے تھ آپ دو نے ان چینوں کو بلایا اور بات جیت کی۔ انہوں نے وض کیا مارالیگروے جوروزاندریا کے پائی سے نبا کرعباوت کتا ہے۔آپ نے مر مایا جس گرو کے چلے ہوا عل اڑتے ہوں اس ساق طاقات کرنی جا سے ابندا آب اس کے مگر تشریف لے گئے۔وہ بہت خوش ہواجو تکدوہ روزاند بہت سے آدیوں کوایے سامنے مخما کران کے داوں کی کیفیات بیان کرتا تھا لہذا آپ سے بھی عرض کیا کہ جناب کا ول نبایت یا کیزہ اور شفاف بيكين ايك جيونا ساداغ ضرورب \_ آب في ملا تجيد يدمقام كيرها مواتوع ض گزار مواگر و کے تعوراور نفس کی تخالفت سے مینیش ملاہے۔ آپ علیہ نفر ملاایے ول سے کلمہ طیبریت سے کے بارے میں دریافت کرد کیا کہتا ہے۔ عرض کیانا استد کرتا ہے فر مایا مجرتم اس کی خالفت كول بين كرتے؟ وولا جواب بوكما اورآپ كي توجه علم شريف يا ه كرمسلمان بوكما \_ آپ نے فر مایا اب میر ساول کی کیفیت و کیموتو عرض کی حضوراب وہ واغ تہیں رہا۔ آپ نے مر مایا مراول آئیزی ماند ہے جس برحق سحاندوتعالی کابرتو (جلوہ) ہے تونے اس شیشد عل صرف خود کولینی این ول کی حالت کودیکھا تھا اوروہ نقط تمہارے کلہ ندیڑھنے کی وجہ سے تھا کیونکہ باتی حمہارا ول صاف تحالبذا اب کلم پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی جاتا رہا۔تب وہ گرواپنے چیلوں ميت حضور كامريد ، وكماا ورغو شكام جبه مايا \_

مير حكايت بيان افر مان في كم إعد سائم ب محركرم حسين منكانوي مده فدنداس كانتيج احد

كرتے ہوئ ارتا افرائے بال كرتمور شخ اورش كى كالفت بہت ضرورى بے كوكراس سے منزل مقصو وتک رسائی عاصل ہوتی ہے۔آپ رہداف میکا ارشاد مبارک ای بات کی ونمل ہے كفس ير عالب آكري ايك انبان ان أفول اور آلائثول سے في مكا بے جونفسانى خواہشات کی محکل سے ظاہر ہوتی ہیں کو تکا طاعب تقس تمام صفات ندمومہ کا سبب اور کالفب نقس تمام معات محوده كاموجب بنق ب\_جسطرح شخ اين عطاء الله سكندري اسبات ك

الشفس وأصل كل طاعة ويقطة وعقة عتم أثرُ عبر عالمُ تُقَعَم نَسا اور شھوت کی اصل اطاعت نقس ہاور ہرا طاعت، بیداری اور عفت کی اصل مخالفت نقس

انبي آفات فس سے بہتے كے لئے حضور قبله عالم منكا نوى متد فدينے في وقعور فيخ كا ورس دیا ہے بھی درس آپ سے قبل عاقب صادق معرت جلال الدین روی مد دفعہ وے کئے ہیں ير دوى ارتادر الحي

> ميهنه كشدن سراجز ظل بير دامس آن نفسس گسشراسخت گیسر لعنی شخ کے بغیرتو اپ نفس کوئیل مار سکے گا،اوراس کے بغیر مجی مقصورتیل یا سکے گا۔

بدر رابگزیس کے بیے بدر ایس سفر مست پُـر أز آفــت و خــرف و خـطــر یعن کا ل پیری شبت حاصل کرکونکدای کے وسیلہ کے بغیر بھی بیستر طاہیں کر سکے گا۔

جب ایک انسان ایے شخ سے تعلق قائم کرکے نیک راہوں کا عادی من جاتا ہے اور روثي كنا ورك كرك تعور شخ اورتعلق شخ كويخة كرايما بواس كاننس راه تملي اختيا ركر كاس كا ہم قدم عن جاتا ہے ، مجرا یک لحد کے لئے بھی اس تسلیم وغلامی کی راہ کونہیں چوڑتا ،ای تسلیم کی

بركت ساس كومكون واطمينان فعيب بوتاب فخصيت وكش فطرآتى باوركا مكات كابرمنشر اس کے لئے جلیل بھی ہاور جیل بھی۔اس حققت کویر روی مند ضدیوا شم مر ماتے ہوئے ارشاد فراتے ہیں۔

نغسس چر برباشیخ بیندگام تر از بس دد دان شرد او رام تسر طرف اٹارہ کرتے ہو پھڑاتے ہیں: آصل ڪل صف صيبه وضف او وفع ہوا اسرف سي الكورية تشك و يُمّا به كؤا بي تُح كُنْ الله على يا ابداؤه والغركى شل وجت ك تيرينالح بوجانا ب\_

ای لئے حضور قبلہ عالم منگانوی مند دفینے فیصوفیاء کی طرح ایے غلاموں کی تربیت كرت بوئ ال بات كى طرف توج فرمائى كدومن في كومضوطى عاقام كري ايك سالك ا ہے نفس کی گراہ کن جالوں ہے نکے سکتا ہا ورا ہے اس کی آفتوں ہے جات ل سکتی ہے۔

حققت عن قبلة عالم منكانوى مند فدياطاعت وفر مانروارى اورضيطانس كمراحل لے کرنے کے لئے اور آرب الی کامنزل تک پہنچے کے لئے شیخ کا وسیلہ از صد ضروری سجھتے ہیں ای لیمایے غلاموں اور مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کرنے کی سی افرائے بیں کہ مجی وہ طریق وحیدے جس کے ذریعے ایک مرید سالک محت کر کے اپنے شخ کے ول على مقام ينا كرعلووكمال كى منزل عاصل كرسكا ب\_لذي عبادات سالطف اغروز بوسكاب ، شعب خودی کومتا کراس کی جا کا سامان بیدا کرسکتاہے بلکہ وسیلہ مینے کے ذریعے عی انسان داز خودی سے پروہ اٹھا سکا ہے اور ونیائے ول علی بنگاموں کا ایک جہان آبا وکرسکا ہے کو کل ایک كال عليب الجي كا ديدركما بيقول ير دوى منافيد

آنكه وحقيابداو وحى وخطاب هرچه فرماید بردعین مسراب العنى وهالله كى طرف يينام ورخطاب عاصل كرسكا باورجو يكوكبتاب إلكل ورست كبتاب رنگ ہادرجب الجی على مر تارہ وكركيا كيا ايك بجده موسال كى عبادت سافضل ہے"

ای طویل خطبہ میں آپ مند فرمیانے علم وعمل میں میسانیت پیدا کرنے کی ترغیب وتے ہوئے ارتا افر مایا علم ( المال) عالیس کن ہوتواس مے مل کا ایک سرافعل ہے۔ اس قول يروكل بيش كرتي بوع ارتاورات بي كرحفرت خواجه غلام حن سواك وتدفع جس غيرمهم كى طرف توجيفرمات و وكلمه يره حكرمسلمان بوجانا ، ايك سكه يران كى نكام ف اثر كيا وروه مسلمان ہوگیاءاس کے خاعران والوں کو بے حدصد مدہوا انہوں نے اسے بہت مجمایا لیکن جب اس بر ان کی تھن کا کھاڑ نہ ہواتو انہوں نے خواجہ صاحب مندفعید برمقدمہ وائر کرویا کہ یہ ہزارگ ہارے آئیوں کو جر اُکلہ یہ حاتے ہیں۔ خواجہ مواکد و افغید عدالت عل طلب کے گئے ، ج نے اعتراض الخالا كرآب لوكول كوزيروى كلم كول يرحات ين؟ آب خاموش رب جب احراركيا اللياتوآب في الي ساته كور عنوا يك غير مسلم كوفاطب كرتي بوع فرمايا " بجلواي كول تال عن كله يرملا، وس عمر كول كيل كله يرملا" يعنى اساق على في كله يرملا تما تحيرس نے کلمہ یو حلاے تواس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگیا ، الغرض آپ روند دند جس کی طرف اشارہ فرماتے وی کلمہ برصنے لگ جانا \_ ج مجھدارتھا معاملہ کی تبہ تک بھی گیا ۔ چونکہ غیرمسلم تھا فوراً جيب آيا تا كركين بيرى طرف بحي الثاره ندكروي اوركين على بحي كلمهندية هايخول -حضو رقبلة عالم منكا نوى يتدفعنية فرمايا في كال كازبان يجو يحفظا بفورايودا موجاتا ب\_

ہے۔ س طبیع ان الم ہے در جھان چوں نسطند از تسویسے گفت وبیساں یعنی آو بجرونیاشل بیضرائی عمیب تیری گفتگو کے بغیری تیری بیاری کوئی ندیجیا نگل۔

شیسے فسسالست ویسے آلست چر حسق بسا مسریسداں دادہ بسے گسفتسے سبسق یعن شخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی ونیاوی آلہ کے تعرف کرتا ہاورا پے معتقدین کو بغیر کفتگو کے میں ونا ہے۔

ای بیغام روی m کوشنے کے بعد قلند را اموری نے ارسا افر ما تھا۔

صحبت پیر روم ہے جھے یہ ہوا یہ راز قاش الکھ تھیم سر یہ کف الکھ تھیم سر یہ جیب ، ایک کلیم سر یہ کف کیونکراس کے تکان رہے کا استوار ہے کا اندیشہ ہاور زندگی کیا تھیم ہونے کا ذرج ، کی وہ ڈر ہاور کی وہ اندیشہ ہے جس سے نیکتے کے لئے صفرت سائیس تھرکرم جسین متد فندا ہے سریدوں کو ایک طویل خطروہے ہوئے ارشا افر اسے نظرا آتے ہیں اس خطری سے جمع ارشا افر اسے نظرا آتے ہیں اس خطری حد جمع ارشا افر اسے نظرا آتے ہیں اس خطری حد ہوئے ارشا افر اسے نظرا آتے ہیں اس خطری سے جمع ارشا افر اسے نظرا آتے ہیں اس خطری سے جمع ارشا افر اسے قار کمی کی خد مت میں چی کرنے کی سعادے حاصل کمنا ہوں ۔

ایک روز دوران مجلس " فیض بیجانی" کرشان دوا" سے مرید اتوان یا کسیاتوں کو بھیشہ بھیشہ کے لئے یا در کھاوران پر عمل کرنا رہنا کرتو واصل باللہ ہوجائے ہاں جہان کے اندر کوئی ایسا راستہ سڑک یا درواز فہیں جس کوتو کھڑے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے سوائے اس کے کہتو کا مرشد کے درکا مگ ہو ہاں کا عاشق ہو ہاں کو اپنا آتا، ما لک اور نیخ فقصان کا ذمہ وار بنا ہے۔

"ا عربدااگرة بزار باعل كرے، نمازي برھے، ج كركين تيرے يہے على الله مرحد كال كاتفور على جب الجي كا الله مرحد كال كاتفور على جب الجي كا

وي قان كرم

برظم کومقدم رکھاتو دوسر کی طرف طریقت کواپٹی دوس کی گرائیوں علی نوں آثارا کہ شریعت کے علی میں طریقت کے حسین رنگ جگرگا اُٹھے، آپ کی ذا تبالڈی شریعت وطریقت کا ایک ایسا گلدستہ نظر آتی ہے جس علی شریعت وطریقت کے بچول کیساں اور بیجا ہو کہ کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اس وجہ ہے آپ m کی شخصیت صاحب شریعت اور صاحب طریقت لوگوں کے لئے کیساں کشش کا سامان رکھتی تھی ۔ شریعت مطہرہ کے بے صدیا پھر تھے ۔ اپنے سلسلے کے لوگوں میں اگر کسی کا ذراسا عمل بھی شریعت کے خلاف و پھاتو فورائس کی تخالف کی اور کئی ہے اس کے عمل کو کوئی اور کسی کا دراسا عمل بھی شریعت کے خلاف و پھاتو فورائس کی تخالف کی اور کئی ہے اس کے موادی اور کسی کے دراسا عمل بھی شریعت کے خلاف و پھاتو فورائس کی تخالف کی اور کئی ہے اس کے موادی اور کسی کے ماتھ سراتھ طریقت کے استعدر تالئے تھے کوفر ماتے " ہم خاہر کے مولوگ اور کے استعدر تالئے تھے کوفر ماتے " ہم خاہر کے مولوگ اور کے استعدر تالئے تھے کوفر ماتے " ہم خاہر کے مولوگ اور کے استعدر تالئے ہے کوفر ماتے " ہم خاہر کے مولوگ اور کے استعدر تالئے تھے کوفر ماتے " ہم خاہر کے مولوگ اور کے استعدر تالئے تھے کوفر ماتے " ہم خاہر کے مولوگ اور کی گلندر ہیں "

حنورقبلهٔ عالم منگانوی سیدار تا افرها کرکه بم ظاہر کے مولوی اور باطن کے قائد ر
بیل ساس بات کی طرف اشارہ کررہ بیل کہ صوفی وہی ہے جس کی برحالت اپنے مجبوب هیقی کی
خوشنووی اور رضا کا مزر بول آ نبوت ہو، میکی وہ رفعت و بنندی ہے جہاں انسان بھی کر اپنے رب
کریم عزوج ل کوخانہ ول عمل آبا و کر ایتا ہے ساورا پی وات ومغات سے نتا ہو کررب کریم عزوج ل
کی وات ومغات سے زندہ اور باتی ہوجاتا ہے، میکی وہ زینہ ہے جس پر بی ھ کریندہ اس و نیا عمل
اینے آئے کے مقعد کو کما حقہ بے داکر ایتا ہے۔

چونکریہ سیاں علوم انہاء آکوارٹ ہونے کیا ہے گم کر دوراہوں کو صراط متعقم

پر لانا ان کی اہم ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ جس طرح انہاء آنگا و نہوت سے تلوق خدا کا متعظم

رشتہ رہ کریم سے جوڑنے کا فریعنہ سرانجام دیتے ہیں یا کی طرح صوفیا و کرام زبجی جرائم

بیشہ افراد پر نگا و دلایت کا اثر دکھاتے ہوئے انہیں فرشتہ سرت بندہ منا کریا کیزہ زندگی گزارنے کا

سلیقہ کھاتے ہیں۔ اس خمن عمل مولان کیا ہے کرم صنور قبلۂ عالم منگا فوی سے فیلے میاں محمد سلیقہ میاں میں مولان کیا۔ اس میں مولان کیا ہے۔ قبطرانہ ہیں۔ مقطرانہ ہیں۔

"ا يكدوز صنور قبلة عالم منكانوى mوربار شريف برسرك ك كتارية يفرا

تے کہ بن ی بن ی مو چھوں والدا یک بلوچ اپنی کھوڑی برسوار قریب سے گزرا \_ صنور کو دیکھتے ہی کوڑی ساتر ااوردست بوی کے لئے آ کے برد حا حضور قبلہ عالم مظانوی m فر مایا بھے خداتونے مرمانیس؟ کین لکاجناب! اگرمرنے کا ڈرہونا توا سے گندے کام کول کرنا مرتفاندیں مرے خلاف پر چورہ ان ایک اے کرش نے اپنا ق علی جوری ایس کی با بر کامنلاع ش کرتا ہوں ۔ صنورے کیار وہاب بھی جوری کے لئے جار ماہوں ۔ صنور ففر ما ایم ری ما نوبیکام مجوز دو اس نے عرض کی جناب بیا یک الی عادت من گئی ہے جو مجوب نبين سكتى \_ يسننا تفاكه حضور فرُرجلال لهج عمل فرمايا" إدهرة، اينا باتحد جمع بكرا، بجر و يجمول كا كيے يورى كتا ہے" \_ كين لكا اگر مريد بونے سے جيوث جائے تو ابھى مريد بوجاتا بول \_ آپ m نے مرید کیااورفر مایا اے اچھی طرح سیق سمجھا دو۔وظائف کی تلقین کے بعد وہ جوری کی عِلَةَ كُر جِلاً كُما يَعْرِياً فِيهِ الدِيدِ عاهر خدمت بوا بحضور قبلهُ عالم m في ما إيمني الوفي قو مندو کھانا بی چوڑ دیا مرید ہونے کے بعدا تا عرصہ کال رے؟ عرض کی جناب! آپ کی دعاے چوری کی عاوت مجبوث گی اوراس عرصہ علی جھے کوئی گنا دس زوجیل ہوا یا بی مملو کرز عن کی و کھیے بحال كمنا ہوں \_ يہلے يہ جُرتھى \_ جب سے حضور كامريد ہوكرتو بے كى وى زين اس تقدر مرہزو الااب بكا چى بعلى زىدگى بىر بورى ب"\_

حضور قبلہ عالم منگانوی سے کا نگاہ والایت نے اپنے پیکٹروں افرادی دندگیاں بدل

دیں ۔ آپ سے کو جرائم پیٹر افراد کوجرم سے بازر کھنے کی تربیت پر کمال حاصل تھا اور اپنے
مخصوص اغداز علی ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے ۔ آپ سافر استے تھے "مرد بمیشر وہونا ہے

دہ جتا ہوا ڈاکو یا پیٹر وریخرم بی کوں ند ہو، جب سے ول سے قبر کرنا ہے قبال پرمرووں کی
طرح قائم ہوجانا ہے ۔ ہم نے تذکروں علی پڑھا ہے اکثر چور بی قطب ہے ہیں لہذا اس
میدان علی کمزودوں اور پر دلوں کا کوئی کام نہیں ۔ کوئکہ وہ جلد بی الز کھڑا جاتے ہیں ۔ ونیا ووین
دوفوں مردوں کی ہیں، کمزودوں اور پر دلوں کی نیش ۔ کوئکہ وہ جلد بی الز کھڑا جاتے ہیں۔ ونیا وین

کی وی کامیاب ہوگیا " آپ سے خوصور قبلہ کے خلاموں عن ایک کثر تعدا وان او کوں کی ہے جو حضور قبلہ کا مذکا نوی سے ہوگئی اس کے خلاموں عن ایک کثر تعدا وان او کوں کی ہے جو حضور قبلہ عالم مذکا نوی سے کی نام مذکا نوی سے کی فید سے تو بنا تب ہو کر صوم و صلوق کے پاہند اور نہایت تنقی اور درو کیش منتی اس کے ابنے ذعری انجائی تقوی او پر بینز گاری عمل بسر کی نیمن احباب کو وم رخصت ہم نے خودو کھا کے ذکر کرتے ہوئی اس ونیا سے دار جاروان ہوئے۔

ہی وسلہ اور اوسل مرشد کے فوائد ہیں اور ہی اسلائ تقوف کی روح ہے۔ افسوس مدافسوں اسی تقوف کوایک گروہ یہ کا تھ دیر کے ساتھ ما خود از عیسائیت کانام دیکرا مت مسلمہ کے اخلاق کو یار میار دیکر اجبال میں کوئی شک نیش کر تقوف عیسائیت میں بھی موجود ہا، ہندو فد بیس میں بھی تھون میں ائیت میں بھی موجود ہا اور نیا کو فر بسب میں بھی تھون میں انہوں کے ہوئے ہندو مو فیا ووزیا کو شم کی شکل اختیار کئے ہوئے ہندو مو فیا ووزیا کو شم کی شکل اختیار کئے ہوئے ہندو مو فیا ووزیا کو شم کی ان انہوں کے ہرائسائش ولذت کو ترام بھی جم بھر جمر جمر ورہ جے ، کم کھاتے اور اپنے اجسام کو برشم کی اور تھوں ہے گئے گئی اخلاق میسائیت کا تھا۔ لیکن اسلائی تقوف یا کیزگی اخلاق برشم کی اور تھوں سے الحق اندوز ہونے کی اور تمام گئا ہوں سے الحق اندوز ہونے کی ترفیس وزیا حک اور تی دیتا ہے۔ زندگی کی جائز لڈتوں سے لطف اندوز ہونے کی ترفیس وزیا حک بی وہ انداز تربیت تھاجس نے وزیا کا ول جیت لیا، جسمائی اور تھوں سے بیا، بستیوں میں رہنا سکملیا۔

اُٹھ ازیرِ نو وہر کے حالات بہل ڈال
میدان میں تقدیر کے دان دات بہل ڈال
میدان میں آچھوڑ کے تیج و معلیٰ
میدان میں آچھوڑ کے تیج و معلیٰ
کیھ دان کے لئے طرز عبادات بہل ڈال
اپنے مرشد کریم کاکرائی قول مبارک کو بھیٹہ مذکفر رکھتے ہوئے (ہمارے معمودی ما کی گھر کرم جسین سے اُئیٹر اللنہ اس مَن یُنٹ فُٹ اللنہ اُمکیلوگوں کونیا دہ نیخ میروں میں سے بہتر ہے کی گھر کرم جسین سے بہتر ہے کی گھر کرم جسین سے بہتر ہے کی گھر کرم جسین میں کارٹ تھی ہوئے ماری زعرگی اسری ہے ہوئے ماری دعرہ مت حضور تبلہ عالم سے

کی زندگی کا معنی مختیم تھا ۔ اللہ تعالی کی تکون ہے جہت وران کوراہ متعقیم پر لانے کی حرص اوران کی خور مت ، اخوت و ہمدروی آپ کی زندگی کا طرح اختیا زخا ۔ ہمیٹہ لوگوں کوا خوت و مجت ، مساوات اور جمائی چا دست کا درس دیے ۔ ایسے ایسے بے یا روحہ دیگار، بے کس ویا تواں لوگوں ہے جہت فرماتے ۔ جمائی چا درسکا ورس دیے ۔ ایسے ایسے ایسے بے یا روحہ دیگار، بے کس ویا تواں لوگوں ہے جہت فرماتے ۔ جمائی جہاں میں کوئی ترسمان حال ندہوتا ۔ کئی مربع یون کو دامت کے پیچھلے بھر بڑا کر ان سے احوال وربا است احوال میں دیے اور جب کوئی مربع وربا رہے ۔ دیا میں ویے اور جب کوئی مربع وربا رہے ۔ دیا میں ویے اور جب کوئی مربع وربا رہے ۔ دیا ہے ۔ دیا کئی مربع وربا رہے ۔ دیا ہے ۔ دیا کئی ہے ۔ دیا ہے ۔ دیا

اسلام اپنے اپنے والوں کو صرف علم بھٹوئی اور پاکیزہ کروا رکا بی وری تہیں ویا بلکہ
انہیں اپنی ذات ہے نکال کر دکھیوں کے در دبا ٹنا ، بنیموں اور مسکینوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ
ر کھنا، مغلس و کڑکال کو سوال و گداگری کی ذات ہے نکال کر معاشر سکاا بیک معزز تر بی فرویتا نااس
کا بھی دری ویتا ہا در بھی دری صوفیا ، کرام نے اپنے متو ملین کو تکھایا ، سکھاتے بیں اور سکھاتے
ر بیں گے ۔ اور حقیقت بھی انسان انہی صفات ہے متعنف ہوکر اپنی شخصیت بھی بالیدگی ، سرت
میں بند کی اور تقطر نگاہ بھی فقتیں کا فور حاصل کر لیتا ہے ۔ بھی وہ صفات بیں جن سے متعنف ہوکر اپنی شخصیت نی بالیدگی ، سرت
صوفیا ، کرام نے معاشرے بھی گم کروہ دا ہوں کی رہنمائی فر مائی اور معیدت زوہ لوگوں کی دیگیری کا
فرینٹر سرانجام دیا ۔

حنورقبلۂ عالم منگانوی m کی بارگاہ علی اکثر مصائب و آلام زمانہ کے ستائے ہوئے لوگ حاضر ہوتے ہیں پہلی ہی ملاقات عمل ان کو خمول سے نجات ال جاتی حضورا پنی نگاہ مصرت سے ایل تمتا کے مقد عاکوجان لیتے اوراپنے محبت بحر سے اغراز عمل اصلاح خرما ویتے ۔ بعض کواینا حال میان کرنے کی خرورت ہی ندیز تی تھی۔

آئیے کی مثال مرا سادا حال ہے پنہاں ہے بات کون کی دوثن مغیر سے اس علی کوئی شک نیس کے جونیائے کرام زنے تعوف کی اعلیٰ اندار ومغات سے

متعف ہو کہ ہر دور میں جودرت دیا وہ ایک لا زوال اورا بدی پیغام کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے اور جس کی مذوین وقد رئیں اور بلخ وتشمیر توام کے قلب ونظر کتا بندگی عطا کرتی رہی اور کرتی رہے گئی ۔ حضرت سائم کی محمد کرم حسین منگا توی m کا شار بھی انہی ہستیوں ہے ہے جنوں نے اپنے اقوال وافعال اور ملفوظات ہے قلب وروح کو سکون واطمینان ہے مالامال کیااور ذہنوں کو جلا بخشی انشال وافعال اور ملفوظات ہے قلب وروح کو سکون واطمینان ہے مالامال کیااور ذہنوں کو جلا بخشی انشال کیا اور ذہنوں کو جلا بخشی انشار کریم نے حضرت سائم سی محمد کرم حسین منگانوی m کو ہوئی ہے تیاز اور غیور

۔ "اقول طبع غریب ہے عاشقاں دی وجوں رہی ندگران اواب نیلی"
اکٹونر اتے اسالوگوا" پہلے انسان ہو ، پھر مسلمان ہو پھر ڈروئیش ہو" ساتی مبارک علی شاریا ی شخص نے عرض کی حضور ا ڈروئیش کے کہتے ہیں جنز مایا ایک ہوتا ہے دروئیش اور ایک ہوتا ہے دروئیش اور ایک ہوتا ہے دروئیش اور ایک ہوتا ہے دروئیش کا معنی ہوا دروئیش ہوا کرنے والا تو دروئیش کا معنی ہوا دوئیش کا معنی ہوا دوئیش کا معنی ہوا دوئیس کا دوئیس کا دوئیس کے دروئیس کے درکہ ہیرے سے تنظیمہ دی اور دروئیش کیتے ہیں۔

مرنے والا ہے وہ کو یا ہیرے موتوں کا کا روبار کرنے والا ہے اس کیے اسے دُروئیش کہتے ہیں۔

کرنے والا ہے وہ کو یا ہیرے موتوں کا کا روبار کرنے والا ہے اس کیے اسے دُروئیش کہتے ہیں۔

زبسادشساه و گسدافسار غسم بست مسلسله گسدائس خساک دردوست بادشساه مس است (شرائحد شهر بادشاه وگداس فارغی و گیایول میرسوست که آستاندی فاکسکا گداش میرابادشاه ب) \_

کی وہ اقبازی مقات ہیں۔ جن سے متعف ہو کرصوفیائے کرام بنوں اور ہم ہم ہم ہم نے ہر وہ جہاں کور کے کہ کی کو اس کی حاصل کیں اور کی الاعلان اپنے ڈرویشوں کو تعلیم وی کہ دُرویش کی مزیش حاصل کیں اور کی الاعلان اپنے ڈرویشوں کو تعلیم وی کہ دُرویش شہ بیداری ، نماز ، روزہ بی نہیں بلکہ بیتو بندگی کے اسباب ہیں ۔ ہمارے معدول و موصوف سا کمی بحد کرم صین منکا نوی اس اپنے ڈرویشوں کو یوں افرائے ہیں ۔ ''ذکر و وظا تقداور اسم اعظم سے ول قو صاف ہوجاتا ہے لیکن جو پیچان تن ہو دیکھاور جنزے اگرول کی مقائی ہوجائے ، ساری ونیا کے حالات نظر آنے گئیں ، جومند سے نظے وہ بورا ہو الوگوں کی مقائی ہوجائے ، ساری ونیا کے حالات نظر آنے گئیں ، جومند سے نظے وہ بورا ہو الوگوں کی مقائی کرنے لگ جا کمی جو پیچان تن ہے وہ بچھاور جنزے ہے۔

شرطاول در طریق معرفت دانی که چیست تسر ک گسردن هسر دوعسالسم راوپیشست پیاز دن (معرفت کاریخ کی بیکی شرط جائے ہوکیا ہے ، دونوں جہانوں کوڑک کراا در جب پار محرفا ہے)

ہاوراس حال سے نکلنا کو رائیس کرنا یا ی مغموم کو پیر روی mنے بیان فراتے ہوئے ارتا افر الا:

> گسر دو صد زنسجیسر آری بسگسلس غیسر زلف آن نسگسسارے دلبسرم لیخی آگردو موزنی کے بھی ہول آو نکا آ مان گراس مجوب کی زلفے سے نکا شکل"

اس منزل کا دائی ہر تکلیف پر ہزار داخیس قربان کرنے کو تیار نظر آتا ہے اور احکام شریعت وطریقت کی بجا آوری میں بی حققی لذت وسرور محسوس کرتے ہوئے وکھائی ویتا ہے بلکہ عاشقِ صادق آواس مغیوم کو ہوں بیان کرنے میں بی داحت و آزام محسوس کرتا ہے:

نشرد نسب بشمس که شود هلاک تیغت سر دوستسال سیلامیت که تو خدجر آزماتی لیخی " بیری گوارے بلاک موا و شن کوهیب نامو آو تیجر آزما ایم دوستول کی سلامت مول" اور کی مدامنگائی شریف ساس مریکندرکی آری بے "اسانیان آواس جال عمام ف

عبادات کے لیے بیل آیا ، تیرامتعبد حیات تو معرفت تن ہے۔ جس وقت تواہے آپ کو پیچان کے گار تھے معرفت تن حاصل ہوجائے گی۔ سب کھے تیرے اندرے تھے۔ باہر کھے بیل "

ارباب نفوف ومشائع کانجی مسلک وشرب رہا ہے کہ خودشای ای وقت میمرائل ہے جباندان فنس کی اصل اور جبلت ہے وا تف ہوجائے ، اور بدوا تغیت حاصل کر کے بی اس نتیج پر پہنچا ہے کہ اللہ کریم کی نفرت و مدور کے بغیراس پر قابوتیس پایا جا سکااور ندبی محیل اندا نیت کیراحل طے کئے جاسکتے ہیں جیما کہ صاحب توارف المعارف شخ شہاب الدین ہر وروی m فرماتے ہیں "مرید کے لیے سب سے نیا وہ خید "معرفت فنس" یعنی خودشتای ہاور جس کو ونیا کی فضول ہاتوں اور حاجتوں کی طرف رغبت ہے یا نفسانی خواہشات کا کی حصہ ہاتی ہے وہ معرفت فنس کا واجی حق اوانیش کرسکیا"۔ یرفر ایافقیری مرف بی بیش کرسی کے حال سے واقف ہوجانا ، زبان سے بوفظات کا بوراہو جانا ، زبان سے بوفظات کا بوراہو جانا ، ہواش اڑنا بلک فقیری مبرواستقامت کانام ہے"۔

ان ہر دوواقعات سے بینتج احذ کیاجا سکتا ہے کہ تعوف ہوا تک اڑنے کانا م ہیں ، پائی

ر چلنے کانا م ہیں اور دری جیب وغریب قلبی کیفیات کے طبور وا کیا رکانا م ہے ، بلکہ تعوف طوش و

بلکھیے اور مہر واستقامت کانا م ہے ، شلیم ورضا اور فقر وغنا کا پیغام ہا در اس سے ہو ھر کرم و فید

رب ذوا لجلال ہے ۔ اس لیے ہر صوفی اپنے اپنے ڈرویٹوں کو انہی مفات سے متعف کر کے خود
شنای وخدا شناس و کھنائیند کرتا ہے۔

m فیل کے طور پرسائم کی تھر کرم جسین m فی ارٹا افر مایا کرتے ابوعبداللہ بلیاتی مرماتے ہیں وُرویٹی صرف شب بیداری ، نماز ، روزہ بی تیس بلکہ بیدتو بندگی کے اسباب ہیں فرویٹی بیر ہے کہ کی کوچی تکلیف ندویتا ، اگر تجے بیبات حاصل ہوگئی واصل من جائے گا۔ مزید فرمایا خدا کوجا نو اگر خدا کو نہ جان سکوتو اپنے آپ کوبی جا نو کو تکہ جب بک خووشتاس ند ہو گے خدا شناس ند من سکو گے ۔ ای لیے شخ ابو سعیدا بوالخیم سافر ماتے ہیں کہ بند ساور پروردگار کے ورمیان زیمن واسمان اور مورش و کری پروروش بلکہ بند سکا غرورا و داول نا نیت پروہ ہے۔ اس انا نیت اور می ان ان نیت پروہ ہے۔ اس انا نیت اور می ان کی بیرو می جان ان کی بیرو می جان ان ان کی ان ان ان ان ان کی بیروں کی ان ان ان کی بیروں کی بیروں کو تون کی بیروں کی بیروں کی بیروں کو کا کی بیروں کی بیروں کی بیروں کو کی جانے گا۔

حقیقت علی بیچان حق بی صوفیائے کرام کا مقصد و مدّ عار ہا ہے اور بھی بیچان حق اللہ کریم کے اللہ کا اللہ کریم ہے تعلق کا سبب خی ہے جس کی لذت ساری لذتوں کو مات کر جاتی ہے ہے اس تعلق کو تو ڈنے کی تمنا بی بیش رہتی کے وکلہ

المديس وش دخوايد وهسائسى زيد د مثسكسار ش دجويد خسلاص از كسدد يعن "اسكانيدى تيد سرائى نيش جا به اوراس كا شكارجال س تكانا نيش جا بها " كى وومقام ب جهال بينى كرانسان اس داست كرمها شب وآلام برول وجان سفدا جو في گلا

شخ زید عن اسم سفر ماتے ہیں " وفصلتیں ایسی ہیں جن ہے تم کال عامل کر سکتے ہو ۔ وہدین کتم کال عامل کر سکتے ہو ۔ وہدین کتم ندیج کو معصیت کاخیال کرواورند تام کوتم گنا ہے جم ہو۔ جب مرید کا نہد وقع کی منتحکم ہوجا تا ہے ۔ اور جو پر دے فود شکا کی بر بڑے نے ان سے نگل آتا ہے اور وہ اس کی حرکات ہے اس کی پوشیدہ خوا ہموں مرکا شکا کی بر بڑے نے ان سے نگل آتا ہے اور وہ اس کی حرکات سے اس کی پوشیدہ خوا ہموں مرکا

ريول اورفريب كاريول عيخوني آكاه موجاتاب"\_

ای مغیوم کویان کرتے ہوئے حضور قبلہ عالم مظانوی m رٹا افر اتے ہیں۔ "ا النان ترامقعد حات تومعرفت حق م - جس وفت توايخ آب كو يجان لے كاتو مج معرفت عن عامل ہوجائے گی سب کھے تیر ساغدر بھے سے باہر کھے تبیل محضرت قبلہ عالم منگانوی mایتا ی ول عل صونیا نے کرام n کا باع کرتے ہوئے ایت مریدوں اور ورويثول كوهنقى عزت كى طرف توجه ولارب بن كرانها ان خودكو يجاف اورهيقب تقس كويجان كر اس کا کرام اس طرح کرے کہاس کوونیاوی اغراض ومقاصدے حسول کے لئے والل وخوارند كري جس طرح صاحب عواف المعارف في شهاب الدين سيروروي m ففر مايا كرمزت خود کو پیانے کانام ہاور کرانیان کا بے نفس سے برخر ہونا اوراس کواس کی مزلت سے الاز سجمنا ہے۔ای لیے بعض صوفیاء کرام نے ارتا افر مایا دوجس نے تحبر کیااس نے اپنی کی پہتی کا جوت دیا اور جس فے تو اضع اختیاری اس فے کرم طبعی کو ظاہر کیا" عضرت ابوداؤد m کا قول ہے کرتواضع کے دو زخ بیں ایک یہ کرانیان اللہ تعالی کے اواسر ونوائی میں تواضع کرے كوتكفش راحت طلب واقع بواب الى ليه وهاس كظم عفلت يرتأاور ببلوتي كتاب اور شیوت کے سبب سے جواس کے اعروو دیوت کی گئی ہاس کی نئی علی خواہش کرتا ہے۔ لیعنی اں جڑی خواہش کراجس سے مع کیا گیاہو دوسر کصورت یہے کوا ہے تفس کوعظمت الجی کے لیے بست کروے یں اگراس کانفس کی الیم چیز کی خوا بیش کرے جواس نے اللہ کے لیے چھوڑ وی ہے تو وہ اپنے تقس کواس خواہش ہے روک وے مامل یہ کدوہ اپنے تقس کی خواہشات کو

معیب الی کتا لی کروے (عوارف المعارف مرجم شمس مر لیوی منوع اسم مدید)

ان ارشا وات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو محسوں ہوتا ہے کہ قس کی کا افت ہے ہی انسان مزل مراد تک بھی سکتا ہے جاہد وقش کے ذریعے بی اور مشاہد ہی تاباغوں سا ہے آپ کو منور کر سکتا ہے اور تو اضح کی حقیقت کو پا سکتا ہے اور اپنا مقصید حیات بچھ سکتا ہے ای لیے حضور قبلۂ عالم منگانوی مسلم بار تے جی شیطان کے عالم منگانوی مسلم بار تے جی شیطان کے کروں سے عافل ندہوا ۔ تیجے یہ مقابات مجاہد قش سے بی حاصل ہوں کے نہ کہ وردو وفطا تق کر نے سے اور منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تقویر شیخ اور قس کی کا افت انتہائی مشروری ہے نہ کہ وردو وفطا تق منروری ہے نہ کہ وردو وفطا تق منروری ہے "مزید فراک و منا کی مناف اور منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تقویر شیخ اور قس کی کا افت انتہائی منروری ہے "مزید فراک و جانو ماگر خدا کو نہانا تو اسے آپ کو بی جانو کو تکہ جب تک خود شاس نہ نہ نوگ کے مقداشتا میں نہ نوگ کے "رائی اے کرم صفح سالاس، فینمان کرم صفح سالاس)

زیورتواضع سے انبان ای وقت آراستہ ہوسکتا ہے جب وہ معرف فنس کی منزل

کلی تھی جائے اوراس کے ول علی نور مشاہرہ کی تابا نیال موجود ہوں ۔ جس نور کی جب انبان کے اغر رگداز اورزی پیدا ہوتی ہے ، غرور و تکبر مث جاتا ہے اور خبارا نا نیت جب جاتا ہے ۔ با پر یوں کہ لیس کے معرف و گدا ز، نور مشاہدہ جسی مقات سے متعف ہو کری انبان غرور و تکبر اورانا نیت جسی رؤیل چیزوں سے باک و صاف ہو سکتا ہے جس کے ابعدوہ انبان غرور و تکبر اورانا نیت جسی رؤیل چیزوں سے باک و صاف ہو سکتا ہے جس کے ابعدوہ قواضح واکساری (جومونیا نے کرام کے اظال کاایک اہم صحب ) کو حاصل کر سکتا ہے ۔ ای حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قبلہ عالم منگانوی اسارٹا فیر ماتے ہیں "اسان اورز ہر لی اورز ہر لی اگر تو ای اورز ہر لی ایس ایسان الور فین صفر سے ہیں ، تیرے پاس ایسان العارفین صفر سے ہیں ، تیرے پاس ایسانا العارفین صفر سے ہیں ، تیرے پاس ایسانا العارفین صفر سے ہیں ، تیرے پاس ایسانا ہو سائر اسے ہیں :

113

وي تحرّ فاكِ كرم

#### حیات ذوائی سفر کے سوا پھھا ور تھی

ای لیے قبلۂ عالم منگانوی اس پے درویٹوں کوفضائل سے متعف ہونے کیلے اور روائٹوں کوفضائل سے متعف ہونے کیلے اور روائل سے نیچے کیلے میں کہ تبلیات ذات کے لیے پاپٹی چیزوں سے پر پیز ضروری ہے اور وہ میر بیل '' کیر، کینہ ، حواث میں اور ایو و لعب '' ( فیضان کرم صفیہ بہتی خدم مفات سے انسان اپنے ول کو پاک وصاف کر کے اس خویصورت منزل کا سنر جاری رکھ سکتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ حیوانیت کے پرد سے جے کردوی وفز الی اس من جاتا ہے۔

تو ٹاخ ہے کیوں مجونا ، عمل ٹاخ ہے کیوں اُونا اک جذبہ پیدائی ، اک لذیت بکائی اورایک درولیش کے لیے سنری آخری مزل آخی و کش ہوجاتی ہے کہ ہر لحظر ڈپ تو ہوجتی ہے لیکن وہ سرتبیل ہوتی۔

مزیب نظر ہے سکون و ٹبات
رقیا ہے ہر ذرہ کا کات
کٹیریا نہیں کاروانِ وجود
کہ ہر لخظ ہے بازہ شانِ وجود
سنر زندگی کے لیے برگ و ساز
سنر ہے حقیقت حضر ہے بجاز
جہاں اور بھی بیل ابھی ہے شوو
ہر اک خطر تیری یلغار کا
ہر اک خطر تیری یلغار کا

ميسان عسافت ق و مست وق دمسزيست كسرامساً كساتبين داهم خبسر نيست "مير سادر مير سالله جل جلاله كودميان جوبا تمل موتى يال كندهم پر بينه موسي مغرشة كراماً كاتين كو بحي فير تك يُبل موتى "(لحات كرم من است)

> اس موج کے ماتم عمل روتی ہے بجنور کی آگھ وریا ہے اٹھی لیکن ساحل ہے نہ کرائی مندوجہ بالایا کیزوا ممال ہے ہی متعف ہو کہانسان ایک کامیاب سفرجاری رکھ سکتا ہے کوئکہ

# حضور قبلة عالم منكانوي m كاندازتر بيت

واكثر حافظ عبدالواحدالا زبرى

اس على شك آبيل كرمعاشر بعل امن وسلامتى كى مناشت اى وقت وى جاسكتى به جب اس كر افراو افلاق وعمل كر لحاظ به فطرت كروائى اصولوں كوائا ليس اور ائي جنى خواہشات بر يكم منحرف بوجا كي - اليم معاشر برك تشكيل على الله كريم في افلاطون يا مكتدر اعظم كا چناؤ تبيل افر الما بكرام اكروا ملاح عالم كى خاطر روحانى قوت عظافر اتى حين كورية وت وقى كى مورت على عطائر اتى وزي اور معرف حق كاسلىل جارى رہا۔

جب انبیا و کرام اکاسلدخم ہوا تواس تھے مٹن کو جاری رکھنے کے لیے اولیا و کرام اورصونیا و عظام کے قدر پیٹر بیٹر لیٹر لگایا ، جن کی تعلیمات انبیا و کرام اکی تعلیمات سے مستقاد ہوا کرتی تھیں جن کا نویلم و کل مخلوق نہوت سے ماخوذ ہوا کرتا تھا جن کے قلوب ایسا گئی ہوا کرتے تھے کہ جن میں جن کا نویلم و کل مخلوق نہوت سے ماخوذ ہوا کرتا تھا جن کے قلوب ایسا گئی ہوا کرتے تھے کہ جن میں جا کرتی میں کہ جوز صرف مسلمانوں کے لیے امراض قاسمہ کا علاج کرتی بلکہ فیر مسلمانوں کے لیے امراض قاسمہ کا علاج کرتی بلکہ فیر مسلمانوں کے لیے امراض قاسمہ کا علاج کرتی بلکہ فیر مسلمانوں کے لیے امراض قاسمہ کا علاج کرتی بلکہ فیر مسلمانوں کے جب نسادتی الارض کی کیفیت طاری ہوتی تو یہ ہرگزیدہ جستیاں ہوایت کے با ہے مسدود کوا ہے عزم و ہمت کے باتھوں سے کھول و تی تھی اور معاشر سے میں باتے جانے والے جرائم اور مضدات انہی باکے ہستیوں کے آئی باتھوں کے طفیل ملیا میٹ ہوجاتے۔

الله المالي استنت بروفيسرا ملا كمها عرضي في وري عاملام آباد المراعد عن المالم المراعد عن المالم المالم

یہ ہے حقصدِ گروشِ روزگار کہ تیری خووی تھے یہ ہو آشکار

کی وہ تعلیمات تھوف ہیں جن کے در ہے ایک انسان بائدی اظاف اور آکیہ اظاف کے کا سے گئی سے گزر کرا ہے دب کریم سے دابطہ محکم کر سکتا ہے اور اپنے مرشد کے وسیلہ سے ذاہب آن کو اپنے اغدر موجود یا کرفٹر وغم سے آزا وہ وسکتا ہے کین کا میا بی کو بیٹنی بنانے کے لیے اور اپنے دب کریم مو وجل کو اپنے اغدر موجود یا نے کے لیے کسی کا مل مرشد کی ضرورت برقی سے اور اپنے دب کریم موجود کی اپنی کی ماری قبل اور تا اور اپنی دور وہ میں موجود کی رہنمائی کے لیے ادشا افر ایا "دور وہ جسم ایک دومر سے سے معلمہ وہ ہیں گئین دور کو ہم نہیں وکھ سکتے ۔ اس طرح ذاہب آن ہی ہمارے اندر موجود ہے گئین بغیر مرشد کے وکھنا ممکن ہے "(کھا ہے کرم ، صفی ۱۳۷۷)

افری راقم السطورایک مؤوباند عرض کمنا چا بتا ہے وہ بیہ کہ حصر حاضر علی لوگوں نے صوفیاء کرام اس کی کرامات کو پیش نظر دکھ کران سے عبت کے دلاوے کر دکھے ہیں اور تعلیمات تقوف کو پس بیٹ ڈال کران کے لیے بینا می کے اسباب بہیا کررہے ہیں ۔ محرضی تعلیمات تعوف عطائی نہیں تعوف عطائی نہیں تعوف عطائی نہیں کیا اس کی تعلیمات کواجا گرفیل کر سکے اور محرضین بھی بیند موجی کہ وہ ' ندما نول ندما نول'' کی رہ دلگا کر صرف اعتراضات کی ونیا عمل بھٹھتے رہنے ہے برگ الذر ہوجا کمیں گے۔ ان کے کی رہ دلگا کر صرف اعتراضات کی ونیا عمل بھٹھتے رہنے ہے برگ الذر ہوجا کمیں گے۔ ان کے لیے عرض ہے کہ

الحجے کا ہم ہے تو نانہ نہ رہے گا ہم خاک نٹینوں کو کئی چیز کے وکچے کوئکہ"جنزان العصوب موبیۃ جُٹا ہوتے بی تھوتی خدا کی رہر کیا ورد شدوم است کا کام ویل سے شروع کیا۔

والمنظم فالب كرم

جولائی 1976ء علی آپ السے والد تحرّم کی منت پر عمل کرتے ہوئے ہاوا تہ اسے جوائی اللہ علی منت پر عمل کرتے ہوئے ہاوا تہ سے جرت فر ماکر منگائی شریف کواپٹی تبلیخ وارشا دکا مرکز بنا لیا آپ اللہ بند پاید عالم وین ، رائخ الحقیدہ عاشق رمول تھی ہے میکر بجز وا کسار شیخ طریقت اورا پنے اسلاف کے دوحائی وارث شے اورز ندگی کا ہر برلو حید آلے لیے المحالف الحقید المحالف الحال نہوت ہے ۔ اورا پنے اندر کی دموز سمنے ہوئے ہے۔

حنورقبائه عالم منگانوی سے کفتر تعارف کے بعد جوبات قار کین کے سائے رکھنا چاہتا ہوں وہ دیے کرآپ سے کا غراز ربیت کیما تھا اوراس پر مرتب ہونے والے اثر ات کی کیت و کیفیت کیاتھی ۔ بلاریب آپ سے نے شریعت ، طریقت اور معرفت کی حفاظت بھی فر مائی اور ورویشوں کی تربیت کا اجتمام بھی فرمانی استعوف وسلوک کی منز کی اس اعدازے مطے کروائیں کراگرا کی طرف جا الی متھوف کا روہوتا ہے قو دوسری طرف شریعت وطریقت کے اصول محکم کرما ہے آپ ہے۔

مستف لحات کرم پیرتد طاہر حسین قادری قمطرازیں کہ مولوی عطائحہ قادری سکتہ بیت باتو آندیان کرتے ہیں ایک روزش صنور قبلہ عالم m کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک نوجوان شخص سے صنور نے تا طب ہو کرفر مایا "میری طرف و کیمو" اس نے یونی صنور m کے چیر کانڈی پرنظر ڈالی اوراس کی آ تکھیں صنور قبلہ عالم m کی یا ک نگاہوں سے میں ، نیجرکیا تھا وہ بہ خودہ وگیا اوراس کی آ تکھیں حضور قبلہ عالم m کی یا ک نگاہوں سے میں ، نیجرکیا تھا وہ بہ خودہ وگیا اوراس کی آ تکھیں حضور قبلہ عالم سامی کا کہنے تھا اوراس کی ہوگیا ہے۔ میں (مولوی عطائحہ قاوری) چو تک نیانیا آنے دگا تھا موجو اس شخص نے بڑا کر افریس کیا ہے اورول میں ول میں اسے ہوا کھا کہنے لگا است میں صنور

حقیقت عی شریعت وطریقت کے جھے جو کن سے سرا بہوکران یا گیزہ ستیوں نے مختلف اغداز علی لوگوں کو تعلیم و تربیت اور سلوک و معردت کی و و منز کی سطے کروا کمیں کر دہتی و نیا محکسان کے نیج و تا گور ہے گی کو تک و والا و کی ان کے لیے و عا کور ہے گی کو تک و والا و اعمال و افعال اور افکا رو کر وار کے و رسیع حالات کے ظلمت کدوں کو منور کرتی بیل اور ان کے ایمان و حکست کی جلوہ گرکی اور علوم و معردت کی والا و یز کی رفتہ رفتہ آس یاس کے ماحول کے لیے افاد کر حیات من جانا ایک امر مسلم ہے ان کی روحاتی یا گئر گی کے معیار کو و کچھ کر ان کی عظمت و رفعت کے معیار کو و کچھ کر ان کی عظمت و رفعت کے معیار کا قبیر مسلم ہے ان کی روحاتی یا گئر گی کے معیار کو و کچھ کر ان کی عظمت و رفعت کے معیار کا قبیر مسلم ہے ان کے مرحدی بیغام کے قریبے طالبان عرفان تی المقدور استفادہ کرتے نظر آتے ہیں ۔ ان کے فیضان نظر سے الاتحد اواور ان گت افراد بلائم تر رنگ و نسل استفادہ کرتے نظر آتے ہیں ۔ ان کے فیضان نظر سے الاتحد اواور ان گت افراد بلائم تر رنگ و نسل و وردشد و جائے ہیں ۔

وقت کے آئیز علی جھا تک کرویکھیں او بھی طریقت ، تاجدار شریعت ، غوامی بچر حقیقت بیر محد کرم حسین حقی افقا دری المعبور قبلۂ عالم منگانوی m کا شار بھی انبی عظیم ہستیوں سے ہوتا ہے۔ آپ m کی والاوت باسعاوت شلع میا نوالی کے ایک گاؤں" نوال "علی تم موالی 1359 بجری بروز بفته ایک مامورولی اللہ حضرت خواجہ حافظ کی محد قطبی قاوری m کے بال ہوئی جو کہ اپنے بیروم شد حضرت مید سروار بی شاہ و بیڑوی شد کے بیروم شد حضرت مید سروار بی شاہ و بیڑوی شاہ و بیڑوی میں کے کھم پرمیانوالی سے بیزش تبلیخ بجرت کرکے بھٹ کے بیک بلوآن میں بھو آند میں تشریف الائے۔ بیرعلاقہ رابزنی اور جرائم کامر کر تھا۔

صفرت خواجہ حافظ کل محرقطی قادری m عالم جوانی علی بی 18 رکھ الثانی m من 18 رکھ الثانی m من 1373 من 18 رکھ الثانی میں وسال فرما گئے۔ ایسے حالات علی صفرت قبلہ عالم منکانوی m کے لیے با قاعدہ مداری علی جا کر قعلیم حاصل کرنا مشکل ہوگیا اس لیے آب m نے لاہور سے ایک نامور عالم وین مولانا حافظ محد دیا فل صاحب کو دربار شریف پر بلوایا اوران سے مولوی فاضل کا کوری محمل فرمایا۔

آپ m كم ود كريم اعلى صرت وبروى m فرقاه والايت سيان ليا

بھے۔ خاطب ہوئے اور قربا اسلام عطا محریر ہے ہاں آکر نیٹو ہے انٹوکر آپ سے کے مرب بیٹا تو قربا الا "میری طرف و کیمو" لیکن عمل بتاج واور ندا تھا سکا۔ آپ سے ووبارہ فربا الیکن جھے۔ ابتاج واور ندا تھ سکا۔ صنور قبلہ عالم سے نیسری مرجہ اپنے مبارک باتھوں سے میراچ وہ کی کراور اٹھا ہے وہی میری نگا بیل صنور کی نگا ہوں سے لیس بجر کیا تھا، جھے یہ کیفیوں سے میراچ وہ کی کراور اٹھا ہے وہی میری نگا بیل صنور کی نگا ہوں سے لیس بجر کیا تھا، جھے یہ کیفیوں سے میں اور میں رکھ لیا اور قربا اور میل میں میں کو دعل رکھا یا اور قربا ا

صوفیاء کا بھی طرو اقبیاز رہاہے کہ ان کے نزویک انسان تحییب انسان قابل احز ام ہاوروہ اپنے ورویشوں کے ہارے یہ بہند نہیں کرتے کہ دوسرے ڈرویش کے ساتھ سوءِ ظن رکھیں بلکہ وہ تو یہ درس ویتے ہیں

> زاہد نگاہے کم سے کی رید کو نہ وکھ کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پیند

صنور قبلہ عالم منگانوی سے جہاں اپنے ورویٹوں کو شریعت وطریقت کے سنہری اصولوں کا پابند کیا وہاں عباوات و معاملات کی اوا تنگی کی ترغیب بھی فر مائی ۔ اس خمن عمل صنور قبلہ عالم منگانوی سے کے بیٹ سے بیار سے مرید صادق اور خلیقہ کجاز پیرسید رفافت علی ساہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ منگانی شریف ایک مرجہ حضور قبلہ عالم کی طبع مبارک بچھ ذیا وہ بی ما ماز ہوگئی ۔ تمام ورویٹوں کو بچر و شریف سے نکال ویا گیا ۔ صرف عمل کی الاحسب الارشا و حاضر طدمت رہا ۔ طبیعت عمل اس وقت تجب ہے جیٹی تھی ۔ کبھی بیٹتے ، کبھی کیا ہے ۔ فیک ضدمت رہا ۔ طبیعت عمل اس وقت تجب ہے جیٹی تھی ۔ کبھی بیٹتے ، کبھی کیئے ۔ کبھی کا تھے ، کبھی کیا ہے ویشتہ الارشا و قبلہ کو گئی ۔ اس کا تمان دیر بہت مشکل گوڑی تھی ۔ اس کا تمان دیر بہت مشکل گوڑی تھی ۔ اس کی مناز اس موقع ہے اس کے علی صنور سے مناز ماہا رفافت میں جی پر بیٹان و مشارب کو ٹرے تے ۔ اس می باہر نگالاتو ہے آمد و عمل میاں جو حسین کل مناز میں اور کو تھا تو مغر میاں جو حسین کل مناز میں اور کا تھا تھی و بیٹر افراد و کھی آئی مغر بر کی اذان ہوگئی ہے اپنیں؟ عمل باہر نگالاتو ہے آمد و عمل میاں جو حسین کل میں وقت ہے ۔ عمل نے اعرب اکر وقت کی ۔ صنور کواں کو مناز دیا کہ وقت کی ادان ہوگئی ہے ۔ عمل نے اعرب اکر وقت کی ۔ صنور کواں کو مناز کی دیا تھی ادان ہوئی ہے ۔ عمل نے اعرب اکر وقت کی ۔ صنور کواں کا دیا کہ وہوں کی ادان ہوئی ہے ۔ عمل نے اعرب اکر وقت کی میں کی ۔ صنور کواں کو کھی کے دیا کہ وہوں کی ۔ عمل نے اعرب اکر وقت کی کے دیا کہ وہوں کی ۔ عمل کے اعرب ایکر وقت کیا گیا تھی اور کی کھی کے دیا کہ وہوں کی ۔ عمل نے اعرب اور کی کوش کی ۔ حضور کواں

وفت بہت تکلیف تھی پھر بھی جا رہائی ہے نیجاز ساور قدموں کے وزن پر بیشہ گئے ۔ لیکن جم اطہر پر کیکی طاری تھی ۔ پھر آپ نے اپنیا کس ہاتھ اور ہا زوے اپنی نا گوں کو مضبوطی ہے ۔ بید اقتراب کے ساتھ تھام ایا ۔ جس ہے جم علی قدرے سکون آ گیا اور کیکی رک گئی ۔ حضور نے وا کم ساتھ کی شہاوت کی آئی کے اثارہ ہے دا کم ساتھ کی شہاوت کی آئی کے اثارہ ہے دام سران نماز مغرب اوا کی بلکہ آئر عمل اوا بیان بھی پڑھے ابعد ازاں مجھے مایا رفافت شاہ! جس حالت ہے عمل گزرد ہا ہوں اگر کوئی میرام بداس حالت میں بھی ہوتوا ہے میرا بیوا م دینا کرنماز کہی نہ چھوڑ ہے ۔ بیجان اللہ عمل تیران تھا کہ جو حالت اس علی جس موات ہے گئی تھا تھا کہ جو حالت اس میں ہوتوا ہے میرا بیوا م دینا کرنماز کہی نہ چھوڑ ہے ۔ بیجان اللہ عمل تیران تھا کہ جو حالت اس مالار نے وقت حضور ساس کی تھی وہاں تو شریعت عمل بھی درویش پر شریعت کی پاسمار کیا ورفر اکھن کی تھیل خرور کی ہے۔ میں موات کردیا کہ اس مالار کے میرادر کی ایس مالار کیا درویش پر شریعت کی پاسمار کیا ورفر آکھن کی تھیل ضرور کی ہے۔

الی بی پاکن و تقلیمات اور فعل وقول کے حسین احواج سے ایک طرف اگرایک مربد صادق کو مقصد حیات کا پیتہ چلا ہے قو دوسری طرف اس مقصد کی طرف سنر کو جاری رکھنے کے لیے زاوراہ کی تعیین ہوتی ہے ۔ مقصد جس تقریبا کیزہ ہوگا کوشش اتی بی زیاوہ ہوگا۔ صوفیاء کرام اس کا بچی ظر وُ امتیاز رہا ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ مملاً کرگز رقے ہیں۔ جہاں تعلیم کی طرف قوجہ دیے ہیں وہ اس مملی طور پرتر بیت کا بھی ضومی خیال رکھتے ہیں۔

صفرت قبلہ عالم منگانوی سے اپنے طفاء ومتوسلین کے سامنے سب پہلے
اپنا کروار بطور علی نمونہ پڑتی کیاا ورکبی وہا ہے کی کونہ کی جس پر خو دعل پیرانہ ہے ۔ یو بھی آپ

کے صلفہ اراوے علی شائل ہوا پہلے ہی وہ سے اس کی تعلیم وقر بیت شروع کروی سب سے
پہلے سابقہ گنا ہوں کی قوبہ کروائی اور بیعت کر کے صنور تو ہے اعظم اسکے وسب اقد س سے
وابستہ کرویا ہے سب سے پہلے جن و طائف کی تلقین کی وہ نماز وں کے بعد پڑھے کا تھم ہوتا۔
جب کوئی نماز کا پابند من جاتا تو فر اتے وروئی پر چھ نماز پر افرض ہیں ۔ تیجیلی راے کوبید ارہو
کر تیجہ بھی پڑھ حاکرو ۔ پھر تیجہ کے فضائل و ہر کتیں بیان کرتے ۔ جب آپ سے کا اس پہلے کا

یا بند ہوجاتا تو مجراے مخلف وطا کف عطافر ماتے۔ ہر مرید کی درجہ بدورجہ ہروفت تعلیم وزیب جاری رکھتے۔ جس کی وجہ ہے وہ مگنٹوں خدا کی یا دیش مجوریتا۔

حنور قبلت عالم مثانوی m کی ضوعی قبدای خلفاء و متوسلین پر بوتی بیس تخص کو خلافت عطافر ماتے دورت اس تربیت کے مراحل سے گزارتے بلکہ بعد وقت اس پرکڑی نگاہ رکھتے نے و بھی نگاہ والدیت سے اس کے احوال کا مشاہدہ کرتے اوراس کے اقربا ماور قریب رہنے والے ورویشوں سے بھی اس کی ایک ایک بات ہو چھتے نہ مرف اس کی عبادات کے معمولات پر از پرس کرتے بلکہ اس کے کروار پر گہری قبدر کھتے ۔ اپنے ظفاء کو عام بھی مجھاتے اور نزائی میں بھی ان کی را جنمائی فرماتے ۔ آپ m کے جمیوں اپنے ظفاء بیس جن پر ایک کرم خاص نمایاں ہے گئی آپ کی تربیت کے فیق کا اعلی نمونہ حضرت قبلہ بیر بھی مظہر حسین مدخلہ العالی خاص نمایاں ہے گئی آپ کی تربیت کے فیق کا اعلی نمونہ حضرت قبلہ بیر بھی مظہر حسین مدخلہ العالی شرب آپ کی تربیت کے فیق کا اعلی نمونہ حضرت قبلہ بیر بھی مظہر حسین مدخلہ العالی شرب آپ کی عبادات ، اشغال اوراخلاق و کروار کے ایک ایک عمل میں حضور قبلۂ عالم m کا فیقی نمایاں ہے۔

آپ سے فظاء کی تھی ہوتر بیت کا ابیا حق اوا کیا کہ ایک ون آپ کی تھی سے اکثر ظلفاء بیٹھے تھے۔ آپ سے نظر مایا عمل آبکل تمہارے اعمال عمل فرق و کھور ہاہوں ۔ یہ حمیس کیا ہوگیا ہاور تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ اگر میری طرف ہے کوئی کی رہ گئی ہے تو میر ابا ذو کی کرکھوآپ نے بھی کی کورڈ تی ہے اور فور تم نے مشاہدہ کی کرکھوآپ نے بھی کی ہے تو اور گول ہور ہے ہو ۔ اگر چہ آپ کی ذات نبایت شخص وکر ہم تھی کی کیا ہے تو اب اس نعمت ہے دور کول ہور ہے ہو ۔ اگر چہ آپ کی ذات نبایت شخص وکر ہم تھی کی کیا ہے تو اب اس نعمت سے دور کول ہور ہے ہو ۔ اگر چہ آپ کی ذات نبایت شخص وکر ہم تھی کی کیا ہے تو اب اس نعمت سے دور کول ہور ہے ہو ۔ اگر چہ آپ کی ذات نبایت شخص وکر ہم تھی کی کھین کرتے ۔ (پوالہ لوائی کرک کی معالم کے ایک موند بنے کی تھین کرتے ۔ (پوالہ لوائی کرم صفی نم را تے اور انہیں تمام پیر بھائیوں کے لیے ایک نموند بنے کی تھین کرتے ۔ (پوالہ لوائی کرم صفی نم را تے دورانہیں تمام پیر بھائیوں کے لیے ایک نموند بنے کی تھین کرتے ۔ (پوالہ لوائی کرم صفی نم را تے دورانہیں تمام پیر بھائیوں کے لیے ایک نموند بنے کی تھین کرتے ۔ (پوالہ لوائی کرم صفی نم را تے دورانہیں تمام پیر بھائیوں کے لیے ایک نموند بنے کی تھین کرتے ۔ (پوالہ لوائی کرم صفی نم را تھا کہ دورانہیں تمام پیر بھائیوں کے لیے ایک نموند بنے کی تھین کرتے ۔ (پوالہ لوائی کے دورانہیں تمام کرم صفی نم را تھ کر دورانہیں تمام کرم صفی نم را تھا کہ دورانہیں تمام کے دورانہیں تمام کرم صفی نم را تھا کر دورانہیں تمام کرم صفی نم را تھا کہ دورانہیں تمام کے دورانہیں تمام کرم صفی نموند نموند نم کورانہیں تمام کے دورانہیں تم

صونیاء کرام ۴ کی تعلیم و تربیت اورعام آدی کی تعلیم و تربیت می بی افرات به ایک عام انسان ظاہری طور پر تربیت کا اجتمام کرتا ہے اورصونیا ، ظاہر و باطن میں یکا تکت اور خلوت و

جلوت کوایک بی رنگ عمی و مجناح بے ایں ۔وونوں کومز کن فرما کراہے متوسلین کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں اور شریعت وطریقت کا حسین احتراج جو کہ تعوف کی ایک کال ترین صورت خیال رکھتے ہیں اور شریعت وطریقت کا حسین احتراج جو کہ تعوف کی ایک کال ترین صورت ہے۔ ملی طور پر پیش کرتے ہیں تا کہ ایک مرید صاوق اپنے آپ کو پیچان کرمعرف جس کی منزل پر قائز ہو سکے اور هیتی عزت یا سکے۔

بيرير طاير حسن ان التي الما ما الماستيكة والمالية في مال م حسین کلس ،ایک شخص کوجولا تک قبیلہ سے تعلق رکھا تھا ہے ہرید کروانے کے لیے اپ ساتھ وربارشریف برلائے وہ نیا آنے والاضحائے آپ کوہز رک جھتا اور کہتا جھے رسول کریم ایک اورحنین کریمن ( کی اکثر زیارت ہوتی ہے اور گاہے گاہے روحانی طور پرمیرے کمر بھی تشریف لاتے یں -ان باتوں کا ذکراس نے صنور قبلہ عالم مثلا نوی m ے بھی کیا۔آپ m في اسم يدنفر الإبكداجازت ويكر دهمت كرويا \_ إعدازال بم سار تأور الماية خص اہے آپ کورزرگ جھتاہے ۔ اگراے کھفٹری دی تو کہ کا علی پہلے ای فقر تھا۔ اگر ندوی تو كم كان كے باس كي تيس \_يفروراك وقعه شيطان كامريد بوكاء بجرفداجانے \_مال محد مين کتے ہیں میں جب گروایس گیا تو وہ فض میرے باس آیا یو چھا ، صنور قبلۂ عالم mنے میرے بارے بھی کھار ٹا افر مایا؟ علی نے حضور m کافر مان کن وعن اے سناویا۔ وہ ضمہ علی آگیا اور كها على البحى سيال شريف جا كرخواد يحرقر الدين سيالوى m كامريد بهونا بهول \_ جب وه خواديد صاحب m کی خدمت علی حاضر ہواتو آپ m فیر مایا میاں بھال ہفتہ عشرہ رہو پیر حمیس مريدكرين كے اس نے كہامير بے كمرش كافي مال مولٹی ہیں۔ عن استے ون تبیش رہ سكتا۔ آپ m فر الما يجرجا أي مويشيول كاسريد بو يجروه والان والامور تقل شخ محرصا ول تعتبندى ك یاس حاضر ہوا ۔ انہوں نے بھی رہے کافر ملا لیکن اس نے مال مو بٹی کاعذر کیا تو فر ملا جا انہی کا مريد موساخ بأني مكول لا تك تمالى عن ايك جيرًا ك في استائي مرشد جس كانا حقر شاحقا كامريد كروايا الجي يندره دن جي ندگز ريخ كراي يزاي كالزي قرناه في كرفزان وكيا ايك دوزوه

آج کیے تشریف لائے۔ ہوائی میرے کمر قدم رنجونرما کیں۔ وہ نبایت مؤدبان مانداز سے کیر قدم رنجونرما کیں۔ وہ نبایت مؤدبان مانداز سے میرے ساتھ بلل رہاتھا۔ جب اس کے کمر وافل ہوئے تو ہوی سے کہ لگائی جا رہائی اور بستر تکالو۔ ہمارے کمری حضور قبلۂ عالم تشریف لائے ہیں۔ میں بیٹے گیا۔ اسکی ہو کا قریب آئی اور توجہ سے ویکھنے گی تھوڑی ہیر احد خاوندے خاطب ہو کر کہنے گئی ہے ہیں جھنم شاہ ہے۔

ا گلے جمعہ کو حضور قبلہ عالم m کی خدمت اقدی علی حاضر ہوا ۔ گذشتہ ون کی پوری آب جی سنائی اور محافی ما گل ۔ ہاتھ جوڈ کرٹو پی مبارک واپس کی اور مان گیا کہ فضر تو قضر رہااس کے جمع مبارک ہے مس ہونے والا کیڑا بھی بہت کچھ کرسکتا ہے۔

ان لوگوں سے اس متم کی کرامات کا ظبور افٹر ومباہات یا اپنے آپ کو صاحب کرامات ایت کرنے کے لیے تبلی ہوتا اور نہ بی الیمی چیز وں کے ظبورے دوسر سے لوگوں پر برتر کی ظاہر لانگ جار ہاتھا تو بابا محرصین کلس نے اے کہایا رسنا ہے تیرا پیر کی پر گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ندوہ میرا پیر ہے دیکھا تو کا میں اس کا مربیہ ہول۔ علی نے کہا دیکھوہا رے صفور قبلۂ عالم منگا نوی کافر مان تو پودا ہوگیا اور تو ایک مرجہ شیطان کا مربیہ وگیا۔ اب آ کے تیری قسمت!

ای واقعہ کے ذکر کرنے کا مقعد و معایہ ہے کدان پاکے ستیوں کے پاس انسان اور اس کے باس انسان اور اس کے باس انسان ا جائے آوا ہے آپ کو مثاکر جائے ۔ اعتراض کی بیاری ہے آزاد ہو، خلومی نیت سے ول آبا و ہو۔ اگر نیت صاف نہیں ، اعتراضات ول علی کی گیا ، شریعت وطریقت کے آوا ہے کا خیال ندر کھا ، شخ کی ترکات و مکنا ہے کو شک و شبہ کی نگاہ ہے و تیجمار ہاتونا کام بی واپس اور شرکا۔

حقیقت بہ ہے کواگر ایک انسان مرید صادق بن کر طب صادق لیکر اللہ کے نیک بندول کی محبت اختیار کرنے کا اداوہ لے کرجائے تو ان او گول کی حرکات وسکنات اور قول وخل اس کے لیے جینارہ نور نابت ہو سکتے ہیں ۔ بلکہ ان کے جم سے مس ہونے والی اشیاء بھی گراہ لوگوں کے لیے جدایت کا سب بن مکتی ہیں۔

پیرمحد طاہر حسین مدخلہ العالی کھات کرم کے صفی نمبر 206 پر قمطراز بیں کہ پیرسید جعفر حسین شاہ بخاری (موجود الد) کیان کرتے بیل کہ ش ابتداء علی کچھ مسٹید رہائہ ذاصونیا دکے متعلق میراعقید دورست ندھا میراخیال تھافقیر کچھ بیل کرسکتا ۔ ایک دن مجی بات علی نے حضور قبلہ عالم منگانوی m کی خدمت علی حض کردی۔

آپ m فرمایا فقر تو فقر رہافقر کا ستعال کا کیڑ اہمی بہت کھ کر ایا ہے۔
ارٹادہوا کہ اگر عمل پی ٹوپی تیر سے پر رکھ دوں تو تھے گھر والے بھی نہیں بچھا نمی کے عمل نہ
مانا ورکھا یہ آو ایک ٹوپی ہے اگر وی ٹوپیاں میر سے سر پر رکھ دیں چھر بھی مکھ ندہوگا ۔ یہ ی کرحضور
سے اپنی ٹوپی میر سے سر پر رکھ وی اور فرمایا کہ گھر چلے جاؤ ۔ انگلے جو کو تمام حالات آکر
عناوینا۔ عمل گھر کوروا ندہوا۔ ہے تی کے 214 کے زویک پہنچا ہی تھا کہ چو کیدار اللہ وہ نے جھے
دورے دیکھا ۔ تیز تیز چلاہ والم بیب آیا اور آئے تی اوب سے جمک کرسمام کیا ۔ کہنے لگا حضورا

کرنے کے خواہشند ہوتے ہیں بلکہ بھکتی انہا نیت کی داہنمائی کے لیے اور شعیدہ بازوں کی حکات کا روکرنے کے لیے بعض اوقات اس حتم کے اموران سے صاور ہوتے ہیں اوراپ چا چا ہوران سے صاور ہوتے ہیں اوراپ چا چا والوں کی اس اغراز میں تربیت کا اجتمام کرتے ہیں بلکہ جب بھی فخر وفرور یا ورووو طاکف سے بیدا ہونے والی ہرتری یا اس حتم کی کوئی چیزا ہے کسی غلام وخاوم میں ویکھتے ہیں تو اسے بڑے اکھا ڈیچنگنے کی کوشش فرائے ہیں اور شیطان کے کروفریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔

ایک وفعد کی ورویش کا خطاآیا جس عمد اس نے کئی تلفی کی معافی کے لیے عرض کیا۔
صفور قبلہ عالم منگا تو ک m نے میاں جمدیا رفعر کوار شافر مایا اس خطاکا جواب تھو۔ آپ ما سکا فی مضاعین خط کے علاوہ یہ بھی تکھوایا کہ دہم نے جمہیں سب بچھ عطا کیا جو تھے عمد ساسکا تھا۔ مشاعدہ کشف القبورہ وظائف، آیۃ الکری ، مورد مزل شریف کاو ظیفہ سب کروایا لیکن تھا۔ مداری سط کرنے کے بعد بھی شیطان کے کرول سے عاقل ندہونا چا ہے۔ یہ تام تھا م تو مجابدہ کہ مداری سے ماحل ہوتا ہے۔ یہ تام کی اس مورد ووظائف کر لینے ہے۔ بی تبیل ہوتی۔

بی وہ بیڑے ہے جوایک ڈرویش کا ل اور کا روباری عامل عمل مید فاصل کا کام کرتی ہے کوئکہ شیخ کا ل مرید صادق کو آفات شمل سے بچا کروروو وظا تغدے حاصل ہونے والے مدارج کی حفاظت کرتے ہوئے روحائی وبالمنی تو سے مالا مال کر کے فور بیتین سے اس کا ول مورکزتا ہے جبکہ ایک کا روباری عالل اپنے آس باس آنے والوں کو ونیا کا وفعاو وہناتے ہوئے ، متورکزتا ہے جبکہ ایک کا روباری عالل اپنے آس باس آنے والوں کو ونیا کا وفعاو وہناتے ہوئے ، شعبہ مبازیاں سکھاتے ہوئے وین وونیا سے محروم کرونتا ہے کوئکہ اس کا مطمح نظر معروب حق نہیں بلکہ طلب ونیا ہوا کرتا ہے مشہرت کا طلبگا دربتا ہے۔

بیر سائی طاہر حسین زا دہ اللہ علماً وعملاً مولانا شیر محمد قادری کے حوالہ سے ایک ولچیپ واقت فقل فرماتے ہیں کہ مولانا شیر محمد قادری ، حضور قبلۂ عالم منگا نوی کی طرف سے فرقۂ خلافت سے نواز سے گئے ۔ آپ ایک فقیر منش درویش اور عالم یا عمل ہے۔ قبلۂ عالم سے ایک وسف شاہ جال شارمحت اور صاحب علم وضل شخص تھے۔وہ کہتے ہیں کہ موضع شختے ہو ہڑ سے ایک یوسف شاہ

میرا دوست تھا۔ اس نے ایک روز کتاب شمع شیتان رضا میر سے والہ کی ۔ اوراس میں ۔
ایک فاعی عمل کی نشا غربی کرتے ہوئے کہا کہ میدو کیفئے کرو۔ چندوٹوں کے ایعد حمہارے سامنے
ایک بہت ہوا بت (ہمزاو) ظاہر ہموگا۔ پھر کسی شم کال سے اجازت لیکرا گلاو کیفئے شروع کرنا
جوای کتاب میں درج تھا۔ جمعے بتایا کہ و کیفئے کمل کرنے کے ایعد تواس بت سے جوبات کہا
دو پوری کرے گا۔ میں گھر آیا اور و کیفئے شروع کردیا۔ واقعی ایک بہت ہوا وہشت نا ک بت جس
کاسر آسمان تک بلند تھا میر سے سامنے حاضر ہوگیا۔ جمعے خوف تو آیا لیکن میں نے پروا ہ نہ کی۔
دوسرے دون می سویرے میں وہ کتاب ہاتھ میں لیے مشائی شریف حضور قبلہ عالم مشائوی

میں نے چش کردی اور تمام واقعہ بھی عرض کیا۔
میں نے چش کردی اور تمام واقعہ بھی عرض کیا۔

حضور قبلہ عالم سے کوئی افرق نیل بڑتا۔ تیرا کام بھی ہوجائے گا۔ تیرے بے شار مرید بھی ہوں کھے اس سے کوئی افرق نیل بڑتا۔ تیرا کام بھی ہوجائے گا۔ تیرے بے شار مرید بھی ہوں گے۔ آگے ہوگا ہی ہوگا۔ تیرے بے شار مرید بھی ہوں گے۔ آگے ہوگا ہی ہوگا۔ تیرا روفر بھی ہے گا۔ اس ہوں گے۔ آگے ہوگا ہو تی ہے گا۔ اس جہاں میں تیرا خوب ہے جا اور دوجوم وصام ہوگا۔ لیکن اسلام جہاں کا ذمہ ہم نیس اٹھاتے ۔ بیمل کرنے سے تیری اولا دونیا دار اور ٹرا ب ہوجائے گا۔ میں نے مرض کی اسلام جہاں کا ذمہ آپ مان کرنے سے تیری اولا دونیا دار اور ٹرا ب ہوجائے گا۔ میں نے مرض کی اسلام جہاں کا ذمہ آپ اٹھا کی آو دوجوم ہو تی مارے دروئی حافر جہاں تھے۔ بیرگا ہے مناه اور دولت علی خان بلوج نے کہا حضور! اسے اجازت ویں اس جہان میں قو دوجوم ہوتی تا وادر دولت علی خان بلوج نے کہا حضور! اسے اجازت ویں اس جہان میں قو دوجوم ہوتی ہے۔ اگلاجہان دیکھا جائے گا۔ ہجر میری طرف متوجہ ہو کر کہتے گے کرق آنہ ہے ، مردقوم سے تعلق رکھا ہے۔ اگلاجہان دیکھا جازت حضور سے اس جہاں میں قو بھی کرے گا۔

صنور قبلہ عالم منگانوی m نے من مایا ہے اسٹے میں اجازت ویتا ہوں۔ میں نے عرض کی صنورا گلے جہان ساتھ رکھیں تو اجازت ما تکتا ہوں ورنہ نیس آخر کچھ دیر کے بعد صنور نے منر مایا بیکام جمارا نبیس ، جمارا کا متو معر فت حق سجانہ و تعالیٰ ہے۔ جماری دولت تو فقر ہے۔ پر وفیسر ڈاکٹر شاہر حسن رضوی بید شفراده داراشکو منے بیشعر تاید خواجہ پر تکرکرم حسین حقی القادری سیجے بزرگ یا کے طینت کے بارے علی رقم فربایا:

عسائشسق گردد، حسر کسه بیکویست گرزد آری زورو بیسام تسومسسی بیسارد عشسق (یین جم کا تیری کل ے گزیمونا ہے عاشق ہوجا تا ہے ۔ بے ٹک تیرے درویام ے پخش برستاہے )۔

> میر دشعبها رخ اسلامید بینوری بهاولیور میرس ل بیرزی اُردوا کیژی بهاولیور

جمیں واللہ تعافی ہے انگ کر ایما ہے۔ جوکام خود بھی کیا دوسر ول کو کیے کہیں۔ نہم نے خود ایما علی کیا ہے۔ کہیں ہے ایکا م خود ایما ہے نہ کی کو اجازت دیے ہیں۔ عمل نے عرض کی حضور ایجر جمعے بھی کوئی ضرورت میں ۔ آپ m نے میری بات من کر جمعے اپنے پاس مٹھا کرنیا یہ خوشی اور مسرت کے عالم عمل جمعے اپنی بانیوں عمل لے کر بینے ہے لگالیا۔

العدازال این مجلس کی طرف حوجہ ہوئے اور قربایا اے دروی و اس العامی آیا مت ورہے ۔ آیا میں العامی آیا میں میں ایک بندہ میں تبیل رہے گا۔ جوابے بیروس شدکو این کرے اور دینا کونالیند کرے ۔ حضور سے بعد حوق ہوئے اور یرے لیے وعائے خمر کی ایند کرے اور دینا کونالیند کرے ۔ حضور سے بعد حقوق ہوئے اور یرے اور یرے لیے وعائے خمر کی ۔ فر مایا جا کا اللہ تھیں بھلائی حطافر مائے گا کیمی تھی دی ند ہوگی ۔ تیری اولا وہی اچھی ہوگی ۔ فر مایا جا کا دی ند ہوگی ۔ تیری اولا وہی اچھی ہوگی ۔ فر مایا جا کا تیرے مرید بھی ہول کے ۔ آپ کی وعا حرف بدحرف میرے جن علی بوری ہوئی اور اس کے ۔ آپ کی وعاحرف بدحرف میرے جن علی بوری ہوئی اور اس کے ۔ آپ کی وعاحرف بدحرف میرے جن علی بوری ہوئی اور اس کے گھرا ہے ۔ آپ کی وعاحرف بدحرف میرے جن علی بوری ہوئی اور اس

راقم السطورى بجى گزارش ہے كدانمان كو آقات فش سے تخوظ رہے كے ليا اور دوحانى بياريوں كاعلاج الأش كرنے كے ليے كئ في كال كو اكن سے وابست ہونا جا ہے اور بجراس كى اطاعت وفر ابروارى ش ابنى زعر كى بسر كرستا كرز كيرا خلاق كمل سے گزركر اليے دب كريم موجوبا كريم وابلہ متحكم كرسكے اورا ہے مرشد كے وسيلہ سے ذا ہے فق كو اپنے اغر رم موجوبا كر قروفم سے آزادى حاصل كرسكے لوئكہ كامياني كو فينى بنانے كے ليے اورا بنے دب كريم كواب اغراب وجوبا كے كئے كى مرحد كالى ك خرودت بن تى ہے ۔ جس طرح قبلت عالم منگانوى السے اندر موجوبا نے كے ليے كى مرحد كالى كافرودت بن تى ہے ۔ جس طرح قبلت عالم منگانوى السے اندر موجوبا كو جم ايك ووسر سے سليمدہ فيلى كين دوح كو جم فيل و كي اس كو جم ايك ووسر سے سليمدہ فيلى كين دوح كو جم فيلى د كھي اس منگانوى الله كام رحد كالى كافرون كو جم فيلى دوح كو جم فيلى دوسر سے سليمدہ فيلى كين دوح كو جم فيلى دوسر سے سليمدہ فيلى كين دوح كو جم فيلى دوسر سے سليمدہ فيلى كين دوح كو جم فيلى دوسر سے مسليمدہ و كھنا المكن ہے ''۔

تا کسس نه گریدبعد ازین، من دیگرم تو دیگری اورای مغمون کوکیر کرنگ ش و کیئ

قو قو کرنا قو ہوا ، بھھ علی ربی نہ ہو جب آپا پر کا مث گیا جت ویکوں تت تو اور مولانا روی mفراتے ہیں: '' مقیقت تو سے کراس کی کیفیت کا بھتا تھی سے اجید ہونا ہے ۔ یہ کیفیت الیک ہے کہ مندر عمل گرنے والانظرہ نہ تو قطرہ ہونا ہے اور نہ بی سمندر کیام ہے جانا جا سکتا ہے اس بات کوونی بھی سکتا ہے جے اس کا تجرب ہو''۔

ای آریکاوالهان اگهاد گرار نواندین عطار سک بان آی اتا به دریاهم د

(جب بحروصدت عن انسان اپ آپ کو کم کرلیما ہے قو نقواس کی اپنی کوئی سی باتی رہی ہے باتی رہی ہے باتی رہی ہے باتی رہی ہے باتی ہے ہے اور ای علی وہ دا زستی پوشیدہ ہوتا ہے کہ مس کوکوئی نہیں پا سکتا ) کی ہے دیکوئی بندہ دہ اور ای علی دہ دواز

عن کی انبی کیفیات کا پر جمیں قبلہ عالم پر محتم مجر کرم حسین سے ہاں اوج مشری کی گئی ہے۔ آپ کی شہرہ آقال مشری ہے۔ آپ کی شہرہ آقال مشری ہے۔ آپ کی شہرہ آقال مشری ہے۔ آپ کی شہرہ آقال مستوی ہے ہے۔ آپ کی شہرہ آقال مستوی ہے ہے۔ آپ کی شہرہ آقال مستوی ہے ہے۔ آپ کی شہرہ آقال میں مضورہ ہے گئی کا بیٹر ان عالی شان ورن افرای ہے کہ آروان میں مستوی ہے۔ آپ کی اللہ بین مستوی ہے ہے۔ آپ کی اللہ بین مستوی ہے ہے۔ آپ کی اللہ بین مستوی ہے ہے۔ آپ کی اللہ بین مستوی ہے۔ آپ کی اللہ بین میں مستوی ہے۔ آپ کی مستوی ہ

اور کی وہ سر چشہ ہے جہاں ہے عشاق فیق فوریصرت پاتے ہیں۔ یہای فوریصرت کی فیق رسانی تھی کہ آپ کا عقید وا قاتی اور دلول کو مائل بر حزل مقصود کرنے والا تھا۔ آپ کا یہ قول قول زریں اور فوشتہ و یو رکی ماندا تل علم وعشق کے لئے جاوہ حزل نما ہے کہ تو کو ااگر تمہارے فز دیک اٹل بیت کا محب ہوا شیعہ ہے قو علی سب ہوا محب ہوں۔ شیعہ حضرات اس قد را تل بیت سے مجب بھی محب رکھتا ہوں۔ اگر تم وہائی اے کہتے ہو جو کر تو حدکو مانیا ہے قسل سب سے بواتو حدد پرست ہوں اور اگر تم نمای کو بھیتے ہو جو ہو کر تو حدد کو مانیا ہے قسل سب سے بواتو حدد پرست ہوں اور اگر تم نمای کو بھیتے ہو جو ہو کا روو عالم میں ہوئی۔ عشق و مجب رکھتا ہوئی۔ اور اگر تم نمای کو بھیتے ہو جو ہر کا روو عالم میں ہوئی۔ والبانہ عشق و مجب رکھتا ہے قوا بات

اس عقید ہے کی مزید وضاحت آپ کے اس بیان جلی ہے ہوتی ہے کہ "خالص اہل سنت والجماعت و ولوگ ہیں جو کہ اللہ تعالی کو ذات و صفات عمل و حدة لاشر بک انتے ہیں اور حضور علی اللہ علی ہو کہ اللہ تعالی کو ذات و صفات عمل و حدة لاشر بک انتے ہیں اور حضور میں جائے ہیں ہاں با ب ، اولا وحق کہ ہرجیزے ہیں ہو کر مجبت رکھتے ہیں اور حضور میں جائے گئے ہے اپنے جائے اس میں بار میں ہوئے ہیں بلکہ ان کی میں بات کے باعث اہل ہیت عظام اور محابہ کرام نے اس ندھر ف مجبت رکھتے ہیں بلکہ ان کی مجبت ایمان کا حصر تصور کرتے ہیں اللہ کر بھر کے فضل ہے ہم اس گروہ عمل مثال ہیں اور مجی ہما واللہ کی ہما کی ہما واللہ ک

اور دینیا ہے عشاق پاک طینت ہی روی کا کرنے علی تجانب ہیں تھا۔
العد وصدید سے سور بھی اللے "فقت اللّقیہ علی ورج ہے۔" سیچ عاشق کی اطاعت اور مجبت کہی

ہے کہ وہ اپنے اللہ کی خوشنووی کی خاطر ہر طرح کے مصائب کو بھی نفت تقور کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنووی میں مصروم ہوجانے کو ترب البی کا موجب ہجے۔ ہر حال عی اللہ تعالیٰ عزوج کو افضل جانے ۔ عاشق کوچا ہے کہ وہ اپنی تمام استعدادوں کی صرف طافت تی کے حصول کے لیے استعمال کرے" یا ورصفر سے امیر خسرو سے کے بھول:

من تُرشُدم تُر من شدى ، من تن شدم تر جان شدى

الدريم مصلي فلش يائدادا مي كومل عالو)\_

بالقاظ وتكر

میری زندگی بھی بجیب ہے ، میری بندگی بھی بجیب ہے جہاں مل گیا تیرا فکش یا وہیں علی نے سر کو جھا ویا

(جال ل گیا تیرا تھٹ یا اے کعب علی نے یا لیا)

امل نماز ہے کی ، روح نماز ہے کی على تيرے دو يو ديوں ، أو غيرے دو يو دے (لاصلوق الايحفورالقلب)

آب m نے عصائے عثق کو ضرب کلیمی قراروئے ہوئے روائی رشدوار تاو کے طرات كوروكيا \_اورم شدومريد كے دفتے كوتے جہان معانى ساتنا كيا اس سوال كى باب على كدم شدشر بيت كاعتبارے كيا بونا جاہے؟ آپ m فقر لما " مرشد يا بيروه ب جس كي الني مرضى بإخوا بش جاتى رب اوررسول الشريك كي سنت كواينا سرايا بنا الداور يومل حضور المنافي في المان كوندكر من مرشدكا شيعة ول اتنا صاف موكه جله اخلاق واوصاف نبوى جلوہ گر ہوں۔ اس مقام بر پینے کرمفات نبویہ سے متعف ہونے کے باعث حل سحان تعالیٰ کے تعرف کامظیر من جائے اوراس کے خدائی تعرف کی جوات صاحبان استعداد کے باطن علی تعرف كر عاورا بي لي كال طور برخالي موكري سطنه تعالى كىمراد كے لئے آماده موجائے"۔ جبد مرید کی اصلاح کا طریق کارآپ نے ورج ذیل بید و نصائے کے ذریع

بالعراحت ارتا إفرايا

حضرت كم m عشق كياب على يول فرات بين والتسيد فواه ن مد ما الم الم الم يريد والتي بوكريد ديا قانى جدروزه كذشى اور كذائتى ب- كما زكم نماز روز وجدر بحت في ذكوة واكرنے كيا عدطر يقت كوفا كف واذكار ضرور برضرور كي في ا ثبات، یاس انغاس، تصور شخ اگرون شی ایک وفعدند کر سکے تو دوبارہ جا کر بیعت کرے ویکر خجرہ شریف ضروریا دکرے، روزاندو کھنے کرے ایکم از کم یاس ضرور رکھے ہوفت مرگ اس کے کفن میں مونا جائے کم از کم بھی سورها ایک دو تھے ورود شریف یر ھکرا ہے تمام بیران عظام کوایسال تواب كري فروري اكيد ب\_

٧\_ جب تك مريد فافي الشيخ كى مزل كومال قول وقتل سے ماصل بيس كر ايما سے كوئى كرامت حاصل تبين بوسكتي اورندفا في الرسول بوسكتا ب\_ جب فافي الرسول بهوجاتا بواس ے کئی کئی کرا مات ظاہر ہوتی بیل اور باطن علی روزانہ یا کہمی جنور اللہ کی نیارت عالم رویا علی كنارية باورشريوت عن كال المل بوتا باس كاطيع ين فافي الله بوجاتا ب حديث اورقر آن عن ابيا مابر بوجاتا ب كراس كى بول جال ،او راهنا يجونا قول فل حال قرآن وحديث کے علق مطابق ہوجا تا ہے۔ اس على جس فے دوام حاصل کیا وہ جلا اللہ كامنزل على الله اللہ

٣- برمريدياس فال في كما تعاقبور في أخي كولازى ما تحد كے كوئل بغير تعور شخ قلب خیالات نفس کا اکھاڑہ من جاتا ہے جس سے محبوئی عاصل نہیں ہوتی ۔انسان کم از کم اہے ول کی تاریک واوی علی بیر کال کاتفور ضرور شال حال رکھتا کرکوئی غیر خیال تفور شخ کی موجودگی عل قلب براثر اغداز ندہونے بائے اورقلب عمودوراطمینان کے ساتھ باس افعاس کے ذکریاک میں محود متفزق رہے۔اگر خیالات نقسی زور پکڑیں تو نفی اثبات بامعنی باجلی اختیار كريير مراقبكر مي فرقى البات يزهم بحرم اقبكر سان تا مالله العزيز جلدياس افعاس على لذت باكرورد جارى ركه سكے كا \_ يرطريقت كے اذكار ين \_ بھے شريعت كے اعمال سے ظاہر صاف محرا ہوگا ہے جی طریقت کے اعمال سے باطن شفاف اور یا کیزگی حاصل کرے گا۔اس ش شخ طریقت کی زیارت اور محبت کو بہت زیا وہ وقل حاصل ہوگا۔ تا کہ ظاہری طور بھی انس اور

تے۔ اللثبان کے دروام پیفٹق برستاہے۔

# محبت رسول علیہ اور حضرت خواجہ پیرمحد کرم حسین حنفی القادری m مولانا محمدین بزاردی از هری ☆

الما الله عن جامعة عور يده با وعزت والما تي يش m الل في الديث

مجت حاصل ہواورای کااٹر ول علی افر جائے۔ بیر کال کی مجلس علی آو بھوظ خاطر رکھے۔ آوا ب کعبہ ہے آواب مرشد سکھے مجلس علی بیٹھ کرتھوں شخ کی مشق کرتا رہے۔

٣- ہارے سلسله کا کال مريد سات دات ول تعيق ورووشريف، ول تعيق قل شريف بيشه کراس فقير کی دول کوملک کر کے دات کوسور ہے۔ ون کو غيرشر کی کام سے بالکل بي بيز در کھے ان شاء الله العزيز سات دات کے اعداس فقير کی نيا دت فعيب ہوگی۔ ونياوی لغويات سے اجتناب فرض ہے۔

۵۔ طریقت کے دردووظ اکف کرنے والے دروکش صادق الیقین پر واضح ہوکہ شریعت محمد کی میں کا کال عال دنیا کے کروٹریب اور ذاکل سے دور ہوکر دکھنے کر سے مجراس کے انوار دیکھے۔ان ٹا ماللہ العزیز ہماری قبر کو بھی دعاد سے گا۔

۱ ۔ عمد البارک کوشر بعت مطہرہ کے مطابق، حالات حاضرہ کے مطابق وعظ وکلام کمنا چاہے۔حضور تنافع بوم النشور مندوڑ عسل علیہ کان ٹوری پر بیان کرنا چاہے۔ آپ میں کہا تھا کے اسلام ما تاریق و ما یہ جانے ماضرونا ظر محیات فی الدارین وغیر و پر روشنی ڈالی جائے۔

پیر کرم چگرکرم حسین سرکار m کارشادات مونے سے لکھنے کے قائل ہیں۔آپ کارشادات وملفوظات میں کرامات اولیاء مائل ذکر کامیان الو فکر ریہ حقیقت دنیا، منازل سلوک مغاہیم ذکر میان المی فضلیت ،اخلاص وقو کل ورضا، مقامات تصوف ، مقام اولیاء ، محقیدہ ورویشاں کامیان ایم ہے۔

اورآپ m کے تقوروتھا لی بھٹی ہے یہ بات اظہر کن انقس ہے کہ آپ کا نور
بھیرت بڑیلم و بھت کا تظیم شاورتھا۔ جو خودی سے او کر بے خودی تک بڑیش وطریقت میں فوط
نون تھا۔ نافی اللہ بھٹی کا آخری مقام ہے۔ جب روح کی تک رفی ہوجاتی ہے کہی عارف باللہ کا
مقام ہے کچروہ زبان سے اما الحق نہیں کہتا بلکہ ول سے نعرہ ''اما الحق'' نگاتا ہے۔ اور کہی تھیل
مقام ہے کچروہ زبان سے اما الحق نہیں کہتا بلکہ ول سے نعرہ ''اما الحق'' نگاتا ہے۔ اور کہی تھیل
میدار روش مغیری ہے اور حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین m ایسے بی مرو عارف کا ل واکمل

میچر بیرہوا کہ رمول اکرم بھی کی اطاعت کے لئے امر کا میخہ کر کے اے واجب قرار دیا گیا۔ ارتاد خداد ندی ہے واسلیہ وہ سا السلسہ و اسلیہ مدھ ملا ہے دنیا ما آیت ۵۸)

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرواور رسول کھی کی اطاعت کرواور ان اوگوں کی اطاعت کرووو ان اوگوں کی اطاعت کروہو تم میں ہے اور تم میں ہے اور اس اطاعت کی بنیا وجب رسول کھی ہے اور کی جبت ایمان کی بنیا وجب رسول کھی ہے اور کی جبت ایمان کی بنیا وجب تی کری کھی ہے گئے نی فر ایا الیہ ہوست است میں ہو ہے ہے ہے ہے ہے اور سے واقع واقع النامس اجسط ہے لاگئے رہی ہی گری ہی گئے ہی کہ کا بالایمان صدیرے 14) تم میں ہے کوئی ہرگز موکن تبین ہوسکیا جب تک میں اس کے جاب اس کے واقع اس کی اولا واور تمام لوگوں سے ہیڑھ کو گوب ندہو جادی لیذا ہر موکن جب معدق ول سے اللہ اور اس کے رسول کھی کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اس کے دو واللہ اور اس کے رسول کھی کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ واللہ اور اس کے رسول کھی گئے ہے جب کرتا ہے گئی صالح کے لاغے محبت کرتا ہے گئی ہوٹ ہوٹ بیٹی ہے۔

مجت کالفظ حَبُ سے بنا اور حُب وانے کو کہتے ہیں جوز مین میں چھپا ہوتا ہے لیکن اپنا جیجہ یو وے کی شکل میں ویتا ہے ،ای طرح محبت بھی ایک پوشیدہ امر ہے اور اس کا اظہارا طاعت

کی صورت علی ہوتا ہے کویا ایمان کے بعد مجت کی کموٹی عمل صالح ہے جواس پر پوراار تا ہے وہ واقعی اللہ اورا عمال صالحہ ہے واقعی اللہ اورا عمال صالحہ ہے عاری ہے اس کا دیوی بغیر ولیل کے اس طرح یہ بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی عاری ہے اس کا دیوی بغیر ولیل کے اس طرح یہ بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی مشخص کلہ بھی پر حتا ہے اورا بھے اعمال بھی اختیار کرتا ہے لیکن گٹا ٹی کا مرتخب ہوتا ہے آواس کا عمل محبت کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان کا بھی اختیار کہتا ہے ایکن گٹا ٹی کا مرتخب ہوتا ہے آواس کا عمل اس کے ایمان کا بھی اختیار نہیں ہے۔

صحابہ کرام اور اٹل بیت الحبار زے لیکر آج تک امت کے ملحاء ، اٹل سنت و بھاء ، اٹل سنت و بھاء ، اٹل سنت و بھاء ت بھا ور ان کے بینے بھیٹہ نور مجت سے دوش معا عن میں اور ان کے بینے بھیٹہ نور مجت سے دوش رے بیل اور ان کے بینے بھیٹہ نور مجت سے دوش رے بیل ان قابلِ تقد رشخصیات میں محظیم صوفی بیر طریقت ربیر شریعت صفرت خواجہ بیر محد کرم صحن میں ان قابلِ تقد رشخصیات میں محظیم صوفی بیر طریقات ربیر شریعت صفرت خواجہ بیر محد کرم محسن حقی افتا وری m بھی شائل بیل جوزندگی بھر رسول اکرم محلی ہے مجت کرتے رہا ورعشق

\_وا **الـــــرِ مَلْ مُثِثُّهُ ولِي وَالِلَّهِ عِنَّ اللَّهِ** لِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ

عشق رمول ﷺ کی کئی علامات میں مثلاً آپ کا ذکر کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے آگھول سے آنسوؤل کی اور کی جاری ہوجائے ۔ صفرت قبلہ پیرٹھر کرم جسین m کا بچپن کا زماند تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کوئن واؤوی عطافر مائی تھی اور آپ کے اسمائڈ ہ آپ سے اکثر نعت رمول مقبول سب الیہ سنا کرتے تھے آپ صفرت خواجہ پیرمہر علی شاہ m کی تھی ہوئی یہ فعت پڑھا کرتے ۔

ائ سکمترال وی ودھیریا ہے کول اوری اوال محنیری اے جب آب اس معرد را آتے۔

کتے مہر علی کتے تیری تاء گنتاخ اکبس کتے جا اٹیاں

تو آب كى الكحول سآنوبا حميا روال موجات ( الحاد كرم ص 48)

جب کوئی شخص بیماری اور فقا ہت کی حالت علی بھوتو اس کی گفتگو محدود ہوجاتی ہے لیکن جب اس کے محبوب کا ذکر ہوتو اس کی زبان علی توانائی واپس آجاتی ہے اور وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے تھکٹانیس ہے۔ وي قان كرم

عجت کی جائے اوران کی عزت و تعظیم علی کوئی کسر نہ چھوڈی جائے۔ بھی وجہ ہے کہ صفرت خواجہ قبلہ پیر محد کرم حسین mساوات کا بہت احرام کرتے تھے، کھڑے ہو کران کا احتبال کرتے اورائے پاس مخاتے ان کو نیچ نہ بیٹنے دیے اگر چہ خوو نیچ بیٹے ہوتے ان کو کری پر بیٹنے کیلئے اصرار کرتے۔

آپ کاریفر مان بہت معروف ہے آپ فرماتے تھے" پانی میلا بھی بوتو آگ بجمانے کے کام پھر بھی آتا ہے" یعنی مید جیسا بھی ہواس کا احرام کرنا ہر مسلمان پروا جب ہے مید خواہ بجونا ہو با بڑا آپ اس کا بڑا کیا ظفر ماتے۔

محبت رمول المسلحة جب كسى مسلمان كوول على جا كزير بهوجاتى بهوال على غيرت ايمان اس قدر جوش مارتى به كدوه رمول اكرم المسلحة بهجابرام اورا على بيت الحيار إعلى سه كسى كى ذراى بداوني بحى برواشت نبيل كرنا -

حضرت خواجہ بیر محد کرم صین m کی غیرت ایمانی کا بداخراز آپ کماس خطاب سے واضح ہوتا ہے جو 1984ء میں آپ نے موضع حو کی الل شلع جھنگ میں حاتی عبدالجید ہرائی کے ڈیرہ پرارٹا وفر مایا: خطبہ کے ابعد حاضرین کو کا طب کرتے ہوئے آپ افر ماتے ہیں "میر ے موزین کرام! ہمارا غذ ہب الف سے لے کریا و تک اوب بی اوب ہے جتنے غذا ہب اس سے علیمہ وہوئے ہیں ہوئے ہیں ۔ کس نے حضور تی کریم ہوئے گئے کی بے اولی کی وجہ سے ہوئے ہیں ۔ کس نے حضور تی کریم ہوئے گئے کی بے اولی کی اور یہاں تک کہ دویا کر محافزاللہ وہ مرکز کی ہوگئے ہیں اب وہ کچھ بھی کر سے وہ تو محض النے کی اور یہاں تک کہ دویا کر محافزاللہ وہ مرکز گئی ہوگئے ہیں اب وہ کچھ بھی کر سے وہ تو محض میں وہ کے ہیں اب وہ کچھ بھی کر سے وہ تو محض شیس کر سے ہے۔

کی مولوی (ملون) نے کہا ہرے ہاتھ میں جو مصاء ہے جھے تی ایکھی ہے نیا دہ کام دیتا ہے۔ کام دیتا ہے۔ کی متافق نے کہا نماز میں تی ایکھی کے خیال سے گدھے کا خیال بہتر ہے اگر آجائے کا خیال آجائے تو نماز نوٹ جاتی ہے اور اگر گدھے وغیرہ کا خیال آجائے تو نماز نوٹ

حضرت صابزاوہ ابوالحن مجر طاہر صین قادری مرظا فرماتے ہیں " دشدید وسد کی علالت کے باعث زغرگی کے آخری سالوں عمل بہت کم بولے تے لیکن جب ذکر حبیب چیڑ تا تو اللہ کافقیر تکدرست وقو انا نظر آتا گھنٹوں لگاتا رمجوب کی با عمل کرنا ذرا بھی حمکن اور دسد کی تکلیف نظر نہ آتی ،ا حاویث مبارکہ کوسند کے ساتھ بیان کرتے نعت رسول کھی گئے کی اشعار پُرسوزاور پر کیف اغداز عمل بڑھے ، آپ کی آواز کا سوزاور اس سوز عمل مختق رسول کھی کی حلاوت حاضر این کی مجلس اغداز عمل بڑھے کی حلاوت حاضر این کی مجلس کو مدیوش کرویتی ، مختق رسول عمل فروا ہوا کوئی شعر جب بڑھتے تو بڑھتے ہی مندسے بساخت آو کل جاتی ہوئے کی حالے کرم میں 2341227)

ربول المنظافية المستحدة وجبتكا فاضاب كرائ فض اور براس بيز سي جبت كى جائد جمل كوسركار ووعالم المنظافية في نبعت عاصل به وه مكر كرمه بويا هرين طيرا الله المنظافية في نبعت به حضرت هدين مرزش مكر كرمه اور هدين طيبه كى برييز سي مجت رسول الله المنظافية سي مجت به حضرت قبل عالم الله المنظافية من محبت به حضرت المنطاع الله المن المنظام الله المنظام المنظام الله المنظام المنظام

حضور قبلہ عالم m حرب شریف کی ذرای ہا دبائتی کہ کسی چیز علی ہے ادبی کافیہ مونا تو وہ بھی ہرواشت ندکرتے (ابینا می 228)

رمول اكرم على عبت كاليك قاضاي جى بكرآب كى آل اور محابرام س

# د هزت پیرمحد کرم حسین m اخلاق نبوی میلیسی کاریمیل

مفتى نصيرالدين نصيراكسني 🖈

حضرت قبلة عالم بيرجم كرم حسين حقى القاورى نورالله مرقدة كما خلاق كريمانديان كرف سه پہلے مناسب معلوم بوتا ہے كدا خلاق كى تعريف اورا قسام كويان كرويا جائے تاكد تقسِ معمون سے مطابقت كے ساتھ ساتھ شخصيت بجھنے على بھى آسانى رہے۔

ملکواس کیفیری نقداندگانا م ہے جو تقس میں وائے ہو۔ اِس کواردو میں مہارت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کیفیت عارضی ہوتو اس کو حال کہتے ہیں جیسے شرمندگی کے وقت چیرہ پر سرقی کا آجانا ایک وقت چیرہ پر سرقی کا آجانا ایک وقت چیرہ پر سرقی کا آجانا ایک وقت چیرہ پر سرقی کا آجانا کے بیش طبیعت میں ایک من جائے کہ ہر طرح کے محالات و کیفیات میں بغیر کی تر و و کے افعال صاور ہوتے ہیں۔ اِس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ علمائے اسلام نے اخلاق کی تین اقسام بیان افرائی ہیں:

اے خلی صن الاے خلیق کی تین اقسام بیان افرائی ہیں:

اے خلی صن الاے خلیق کر بھی اسے خلی تحقیم

نوٹی (نعوذباللہ کن ذا لک) ایسے لوگوں کی لمجی واڑھیاں بطویل نمازی اور لمجی تسبیحوں کے باوجود برعباوت ، علی مجتمعا بموں رائٹگاں جلی گئے۔ نی تھی کی ذرا می بے اوبی سارے اعمال کو منبط (باخل) کرویتی ہے''۔ (کھائے کرم می 432)

رسول اکرم الله علی منت طبره برگل کی سب ساہم علامت بیسے کہ آپ کی منت طبره برگل کیا جائے ۔ صفرت فواجہ بیر جھ کرم حمین حتی القاوری mix مرف بید کہ فوامنت کے پابند شخص بلکہ اپند میں اس کی ترغیب ویے شخص طلبند میال جھ بخش بھٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک ون آپ (صفرت قبلہ عالم منگانوی m) نے اولی جس مرایا آئے جو بھی صنور علیہ الصلاق والسلام کی منت میا رکہ بینی واڑھی رکھی عمل دعا کرتا ہوں ایک بید کہ اللہ تعالی اس کے سابقہ تمام میں وہ معافر فرمائے گا وردومرامر کاردوعالم اللے کی زیارت سے وہ فیقی یا ب ہوگا بینی اس کیلئے دو انعام ہیں (کھات کرم میں 284)

ظامہ کام بیہ کے مطرت فواجہ پیر محد کرم حسین خفی القادری m عشق رسول کھیائے۔
علی ڈو بے ہوئے عالم دین اور مرشد طریقت شے اور نفو کی قد سید کے علقہ ارادت علی شائل ہونے
والے لوگوں پر اپنے مرشد کے عقید ما ورعمل کی چھاپ ہوتی ہے اور وہ دا و راست پر گامزان رہے
میں عصر حاضر علی ایسے پا کہا زلوگوں کی اشد ضرورت ہے اللہ تعالی حضرت صاحب قبلہ m
کوایٹی پر کوں سے فواز سے اور ان کے فیضان کو عام فریائے آھیں۔

الميم مجامع سلطانية ثوركوث ثير

طَلِ حن سيب كديم الى كالبلداس جيسى يرائى عدوا جائے۔

ظن كريم يب كريرانى كاجواب معافى يواجائ (اس كومعاف كروس)\_

ظرِ عظم يہ كررائى كاجواب ناصرف بعلائى سويا جائے بلكداس يومزيدا صان بھى كيا جائے۔

ظل كريم كايبان: وورى مم طل كريم كاذكران آيات على ب سورة شورى آيت بمروي المسافرة من المسافرة المروي المسافرة الم المسافرة المراج المسافرة المسافرة

خلق عظیم کابیان: تیمری حتم خلق عظیم کی وضاحت مورة آل عمران آیت نبر ۱۳۳۷ علی کی گئے ہے والے الدولوکول سے اللہ علی اللہ تضامیم نے والے الدولوکول سے ورگز دکر نے والے اوراد سان کرنے والول سے اللہ مجت دکھتا ہے "روح البیان عمل اس آیت کے ورگز دکر نے والے اوراد سان کرنے والول سے اللہ مجت دکھتا ہے "روح البیان عمل اس آیت کے محت ہے کہ میریا امام حسن من علی المرتفیٰ نے کہ بال معزز مجمان آئے ہوئے تھے کہ کھانا کھلاتے ہوئے خاوم نے کھانا امام حسن من علی المرتفیٰ نے کراویا اوراد والی آیت پڑھی آ ہے نے فرمایا جا عمل موئے خاوم نے کھانا امام حسن من من مالے کیڑول پر گراویا اوراد والی آیت پڑھی آ ہے نے فرمایا جا عمل موئے خاوم نے کھانا امام حسن من المرتفیٰ والی پر گراویا اوراد والی آیت پڑھی آ ہے نے فرمایا جا عمل

نے مواف کیا ۔ پھراس نے پڑ حاوالہ بصب است است آب فقر ایا جاش نے مجھے آزاد کیا۔

حفزت الن المزاتے بیل عمل نے پورے دیں سال حضور بھی تھے کی خدمت کی آپ وَ عَنِی اَ اَسْرِی کِی کِی کِی کِی کُی اُسٹر کِی کام کے کرنے یا ندکرنے پر باز پر ہم اُن ۔ جب کوئی شخص اُنے آپ کی کی کام تھ مبارک مکڑ لیما تو جب تک وہ خودنہ بجوڈ ٹا آپ کی ند بجوڈ تے تھے۔

حضرت انس الفرائے بین علی صفود کھی کے ساتھ بیل رہاتھا ۔ آپ کھی نے بُرائی موٹی جا ور کو کھنچا بہاں تک کہ بُرائی موٹی جا ور ذیب تن فر مائی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی نے تُنی سے اس جا ور کو کھنچا بہاں تک کہ آپ کے مبارک کا عرصے پر اثر الت بڑ گئے ( سخت تکلیف ہوئی ) بچراس نے آپ سے مال ماٹکا ( اس کے باوجود ) آپ مسکراتے رہا وراً سے مطلوب ال وسنے کا تکلیم رایا۔

ام المونین صرت عائش السے دوایت ہے کہ صنور می ایک ارثا اور مایا موسی اللہ اور مایا موسی اللہ اور مایا موسی اللے اور مائم السیل اور مائم النہاں کا وجہ حاصل کر ایتا ہے۔

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور میں گئی نے ارشا ایر مایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کیا خلاق اچھے ہیں۔

صاحب ورالانوار في خلق عظم كي عارد ارج بيان فرمائ إلى

ا - حضرت عائش الماس جب خلق عظيم كم متعلق سوال كيا تمياتو آب في ملا باک--

٧ \_ ونیادا فرت علی خاوت کرا اور بیشر رجم ای المعظر فقیم ہے۔ ٣\_ حنور المنافر المايس المسان مع يمك مطبيع في كريواي ے تعلقات قائم كرنا وتى كرنے والے يوركذ دكر برسلوكى كرنے والے يصن سلوك ے بیش آ۔ بیفلنِ تعظیم ہے۔

٣- مح ات يب كظن عظم الى داسترير طيخ كانام ب على عالق اور كلوق راضی ہول اوربہ بات بہت بینا درو کمیاب ہے۔

ظلِ عظم كان معيارير يودا ازنے والى شخصيات على دور حاضر على آستانه عاليه منگانی شریف کا ماحل اوراس ماحول کے بانی سلساء تعلید کی حسین کلی حضرت بیرجم کرم حسین m مرفیرست بیل \_اعلی اخلاقی تدرول کی بنیا دیو تحد کرم حسین سے رکھی تھی \_آ ہے کے علف الرشيد بير محد مظهر حسين قاوري اور بيرمحد طابر حسين قاوري في ان كوبام عروج يرينجايا \_ تھوڑے عرص على اتن رتى وشوت يقيمًا خلاق كرم صين m كائى كرشم ي موجوده دور على مغروق المادة فينول وربوى يوى وركابول ، آستانول كالخصوص ماحول اخلاق نبوى والماقية اورخلق عظیم کورس رہاہے ۔سیای تعنن اور محنن نے اس روحانی ماحول کو یرا گندہ کرویا ہے۔جو برآنے والے ير بينان شخص كولذت آشائى ولذت مكون سے الامال كرويتا تھا۔ اسے ماحول على منكائى شریف جیے آستانے و پیرفانے ایک نعت غیر مترقبہ ہیں ۔جہاں آج بھی آنے والوں کا استقبال ظنِ كريم سے بحريورمكرا بول سے كياجاتا ہے ۔إن حسين مكرا بول على وہ مكون يوشيدہ بوتا بجوادی ونیا کے نگارخانے میں بھی صرف ورویٹوں کے آستانے میں ملتاب۔

قدرت في م م من m كي جي جي علاق كانتخاب كيا عوه علاق جيناً محرائے عرب کے بدو ماحول کا تلس تھا۔ وہ بدوماحول خلق عظیم کی برکتوں سے تجاز مقدی مناہ اور یہاں بھی قبلة عالم m كى اخلاتى بركت سے مظافى شريف بنائے قبلة عالم m كے اخلاق کے متعلق ان کے خلیب اصفر محقق عصر پیر محد طاہر حسین قاوری نے کمات کرم عل بہت ہی خویصورت ایجاش الی بیں جوورج ویل بیل لیجات کرم کے سف ۱۳۷۷ آے تر ماتے بیل طویل اور لا دولا مراض انسان کے اغری کے این اور کی پیدا کرویتی ہیں جس کی دجہ ے مریض نصرف لوگوں کی مجلس علی تل رہے ہیں بلکہ وہ کسی سے بات کرا بھی کورہ نہیں كرتے۔ اور يہ بھى جا ہے إلى كران كے باس كوئى زيادہ ويرتك ندينے۔ ليكن صرت تبله عالم من انوی m کا یہ کال تھا کہ آپ نے ساری زندگی تکلیف دہ اور لاعلاج امراض کو گلے لگائے ر کھا۔ دِن کرا ج گزرااوروات کھانے گزری طویل عرصہ جاریائی برگزارا کی سالوں سے یاوی مبارك يجيلا كرنيندندى صرف يجه لمحسر جما كركدى فيك يدآ رامفرمات تع لين مزاج مبارک علی کمال کا خلق اور نری تھی سارا دن لوگوں کی جھیڑ گلی رہتی کے قوق خدا ہزار ہا دُ کھاور مصيتوں كافرياوي لے كرة تے كى كودعا وروم كرتے كى كوتىلى اور دوصل وسية ايك لحد كے ليے مجى اكما مضايد فلى كامطابره ندكيا عورتون مردون يجون بوزحون اورغريون سركمال شفقت فرماتے۔آپ کی سب سے بوئ کرا مت یقی کرآ پ کے برمر بدکا آج تک بدووئ ہے کہ جو باردىب بھے صورتبله عالم mفرال كرتے تے كى اور سندكرتے تے \_ آب بارداخلاق كالباآفآب ت كايل كرنول بيرول كوجكائ ركها عبت وطوس كالباها تع جس بر فتراب ميراب بواسآب كي زبان مبارك من فكي ويجد القاظار مول كمريف كافم دوركر دے ۔ جو جی آپ کے یاس کوئی فریا و لے کرآ تا آپ اس کے میان سے پہلے واوری کردیے کسی کو

بولنے کی ضرورت ندیوتی جس کے بن علی جو سوال ہونا مجلس علی بھاس کا جواب و سد ہے۔

آپ كى دات بامكات برسوال كاجواب تقى -آپ نهايت تى اوركريم النفس تق-آستاندعاليدىي

كى لقب يا ذات كا ظهارندكرت ايك ون راقم السطور فى كتاب" زا والاتوان "ور ابنامه" الاتوان "كم متعدوثار م آپ كودكهائ اورع ض كى بم قطب شابق اتوان سلسله نسب كولاظ معلوى إلى يعنى ميدنا على المرتضى h كى اولاد بيل قو آپ فار مايا" بينا إالياند كيوبكه يول كيوكه بم ان كے غلام بيل" -

ہر صاحب غرور کی دستار گر پڑی اللہ رے! عروج تیرے اکسار کا پیرشفع حسین بیان کرتے ہیں ایک آ دمی (جس کا مام ظاہر ٹیٹس کر رہا) جب بھی حضور آنے والے برخص کی از ہے میں کا خیال رکھتے علاء مثان کے کے بعد تد روان سے عرص مبارک کی مختلوں میں جب کوئی عالم تقریر کرنا 'رسول الشکھی کی شان بیان کرنا تو وجد میں آجاتے اوراس تقریم مختلوں میں جب کوئی مثان بیان کرنا تو وجد میں آجاتے اوراس تقریم مختلاری کا مثابرہ جب می کوئی مثان کے میں ہے آستان عالیہ پر تشریف لاتے تو آب آئی عائز کی وا کساری کا مظاہرہ کرتے کہ یوں معلوم ہونا آب ان کے تر یہ بیل کا اوب واحز ام کرتے اورا کی طالب ملم کے انداز میں ان کے تر یہ بیل کا کا اوب واحز ام کرتے اورا کی طالب ملم کے انداز میں ان سے کشکوکرتے انہیں تن رائے وقعا کف پیش کرتے اپنے شخ کی اولا وکا بے صد ما جزادگان آب کے ساتھ چار پائی پر نہ بیلے سر جھکا کر اوب سے بیٹھا کرتے حالا تکہ تمام ما جزادگان آب کے مقام و مرجہ کا فاص خیال رکھے ۔ آب ایسے ظیق شے کہ جو بھی بیارو لا چار محمد میں اور وہائی آبان میں منافی آبان کے جمل امراض وائم جاتے درجے بلکہ وہ آبان کی دورا ہے ہیں یہ مقام کی دورا کے ساتھا تک گی اول آو وہ وہ ایس نگانی آبانے کی اس منافی مجود گی آستان مالیہ پر آب کو طرف آبا پھراس کی دورا آب کے ساتھا تک گی اول آو وہ وہ ایس نگانی جو وہ گی گیا ول وہ اس منگانی مجود گی گیا ول وہ اس منگانی مجود گی گیا والی منگانی می دورا کی میں دورا آب کے ساتھا تک گی اول آو وہ وہ ایس نگانی مجود گی آستان مالی وہ اس منگانی مجود گی تو اس منگانی مجود گی اورائی جو وہ گی تھی دورائیں تک کی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی دورائیں تھی دورائیں تھی دورائیں تھی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی دورائیں تھی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی تھی دورائیں تھی تھی تھی

جے کی کوچۂ ولدار سے جایا نہ گیا ایچ سر سے تیری ویوار کا سابے نہ گیا

جس کو بھی آپ نے مرید کیا اس کے ول علی آپ کی ایک لا زوال مجت اور عشق پیدا موا کہ پھر آپ کا ایک لا زوال مجت اور عشق پیدا موا کہ پھر آپ کا من کررہ گیا۔ جہان مجر علی اس کا ول کیش نیس لگا بھی وجہ ہے کہ آج بھی جس مرید کے سامنے آپ کا مذکرہ کیا جائے اس کی آ تھے ول علی آ نسوؤں کا سیلاب آجا تا ہے اور وہ با تھیار تیکا را تھتا ہے کہ آپ جیسا شخ کال شخص با پہنا تھی تھی اس کی اس دوست بیدا بی تیس ہوا۔

یادی جیرے سلوک کی ڈئی بیں آج بھی طحے کی آرزوئیں نرخی بین آج بھی آج ہی آت ہی اوجود آتھ ہیں آتے ہیں اوجود کی کوشش کے یاوجود

## حضور قبلهٔ عالم m کامقام حضوری مفتی نصیرالدین نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدی نصیرالدین نصیرالد

الله رب العزت مورة فاتحه عن ارشا فرمانا م : أيساك نصب وأيساكم نست حيس ستجھی کو بیجیں ہم بھی ہے مدوجا ہیں (ترجمہ کنز الایمان )۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندول کوتعلیم وی جاری ہے کہ وہ عماوت کیے کریں؟ قابلِ غوربات یہ ہے کہ اس سورة کی ابتداء عائب کے صیفوں سے ہور ہی ہے۔ نمازی مہلے تو عائب کے صیفوں سے بکاررہا ہوتا ہے اور پھر اجا تک غائب سے خطاب کے میغوں سے بکارنا شروع کر دیتا ہے ۔اس کی وجہ کیا ہے؟اس پر نہا یت ہی نقیس بحث کرتے ہوئے مضرشہ پر حضرت قاضی بیضاوی mسایٹی شہرہ آفاق تغییرا نوار التوريل المعروف تفيير بيضا وي مشموله نصاب ورس نظامي مين ارشا وفر ماتے بين: ويصيبو من اصل المشابدن ميرلن عياداً وينا جُيِّكُهُ لِشَفِينَ عِائِدًا مُنامَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِن تک غائب کے صغے استعمال کرنا ہے۔ یہاں تک کہوہ غائب سے حضور کی طرف آنا ہے اور ظاہراً اعلانیہاس ذات کےجلوے دیکھا ہے اوراس ذات کے جلوے دیکھ کراس ذات میں مگن ہو کروہ نمازى فورأى الفاظ خطاب سے خاطب موتا ہے اس كے تحت بينا وى كا حاشيد لكھنے والے محمل الدين توجوي روى المعروف شيخ زاد والتوفي 101 صحريفرمات بين كرنمازي مرهان عان ک طرف رقی کتا ہے یہاں تک کیا ہے ہر چیز میں ای کے جلوے نظر آتے ہیں اور ہرطرف ای ذات كا فيض نظر آتا ہے \_اور بيسائلين كا آخرى اور واصليين كا پيبلا ورجه ہے \_جس كومشاہد واور معائنہ کہا جاتا ہے ۔ پھراس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ بندہ (نماز کے ذریعے) قرب و وصال کے در جے حاصل کرنا جاتا ہے ۔ یہاں تک کرمقام مکافقہ تک پی جاتا ہے۔

تبله عالم سی خدمت عن آنا آب ای کے ساتھ بے حد مجت و شفقت سے پیش آتے ای کی عزت کرتے اور بہت خاطر تو اضع کرجاتے۔ ایک دِن ای کی وجہ بوچھی گئ تو فر مایا یہ آدی سارے گاؤں عمل سے بیش اور وشنی جھے نیا دور کھنا تھا لیکن میر سے صبن سلوک کے باعث سارے گاؤں عمل سے بینا محب بے۔

آپ کے حسن اخلاق اور کر بھاند بھتا و کے باعث وشمن تھی آپ کے محب من جاتے۔
لیکن کسی کے لیے آپ اپنے دِل عمل کیند اور بخض و ففرت ندر کھتے ہے بھائیوں کے ساتھ
اختلافات رہے لیکن جب بھی انہیں مدمد پہنچا حضور بے حد پر بٹنان رہے اور جب تک ان کی
وہ آکلیف دور ندہوتی حضور کواطمینان ندہوتا۔

اگر کی تخص کے بارے بھی بنتے کہ قال تخص نے کی اللہ کو لی اور صورا کرم بھی ہے کہ تعلق گنتا تی کی ہے قو آ ہے کے چر سکا رمگ شخصے ہیں ہیں ہوجا تا ۔ اورا ہی قد رائی ہے فرے کا اظہار کرتے کہ گلٹا ابھی فقیرائی کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر جب بھی اس کا ذکر کرتے اخبائی فرے کے ساتھ کرتے ۔ اور جس شخص کی زبائی اللہ کے بجوب بھی ہے کہ اورا والیاء کرام کی کوئی او کھی قریف بنتے قوائی شخص کو اپنا مجوب بنا لیتے اس کا ذکر اورائی بات کا ذکر با ربار کرتے اسے وہا تھی قوائی شخص کو اپنا مجوب بنا لیتے اس کا ذکر اورائی بات کا ذکر با ربار کرتے اسے وہا تھی قوید میں آ جاتے اوران کی سمنے ہے جب رکھے ۔ موالنا روتی اور علامہ اقبال کا نام بنتے تی وجد میں آ جاتے اوران کے مصنف ہے جب رکھتے ہوئی اور تھی موالنا روتی وہ بھی افرائی کو گلندر الاہوری کے نام سے باو فائی رکھتے تھے۔ موالنا روتی کو بیچا روتی اور علامہ اقبال کو گلندر الاہوری کے نام سے باو فائی رسول بیں ۔ اعلیٰ صفرے یہ بلوی کو گئی افقاب کے ساتھ بچارے اورائیں علائے اٹل سند کا مائی وہ بھی اللہ کے لیارتے اورائیں علائے اٹل سند کا مائی وہ بھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی وہ تھی تھی کی کھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی وہ تھی تھی کہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی کھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی وہ تھی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی و شخی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی وہ تھی وہ تھی اللہ کے لیادرا گرکسی وہ تھی اللہ کی کیادرا گرکسی وہ تھی اللہ کی کر تھی اللہ کیادرا گرکس

کہوہ نماز دوبارہ پڑھے۔

آيدم برسر مطلب بيرطريقت غواص بحمعرفت حضرت خواجه سائيس بيرمحد كرم حسين حنی القاوری m کورید مقام حضوری حاصل تھا جس کی وضاحت کھات کرم کے صفحات ۲۲۰ سے جهم میشم جامعه سلطانیه بشورکو**ن** 

جب سیرالی الله محتم ہوجائے تو سیر فی الله شروع ہوجا تا ہے اور سیر فی اللہ وہ مقام ہے جو مجھی ختم نہیں ہوتا ۔ بس کی طرف شاعر نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے:

## ب<del>×ھیرای طرح موجورے</del>۔۔اس

ے تی جان محدث تی بیان ک<u>ے تے ہ</u>ل *افوائل 87* <u>1986 مرم برسال ہے برخور</u> اب وال رُویا

ر ہاعموماً جمعہ شریف معجد نبوی c میں پڑھا کتا ۔وہاں میں نے اکثر حضور قبلہ عالم m کو ریاض الجمت میں نوافل پڑھتے ویکھا۔ میں جناب کی سحرانگیز شخصیت سے اس قد رمتاثر ہوا کہ مريد ہونے كاتبيكرليا ورجناب كنزويك بيضے والے لوكوں سے آب كے متعلق وريافت کیاتو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا ہمیں صرف اتنامعلوم ہے کہ بیریز رگ سوڈان کا رہنے والا کوئی خدا رسید ہ بندہ ہے یہاں کسی سے کلام تک نہیں کتا ۔جس وقت بھی ویکھیں نوافل یر هتار ہتاہے میرے دل میں خیال آیا اگر ان کامرید ہوجا وُں تو مبادا یہ سوڈان واپس ہلے : ان منصب اللَّمات كالذي مسول أن مسلق لهم منتكن مسول مسالة كيات أسواك ( رواه البه مُنيل آقائل ان كي بإس كهال مُنْ سكول كالهذا مريد نديوا - اس كے بعد ووثين وقع مريد ہونے کے لیے آپ کے حضور کچھ دیر بیٹھا بھی رہالیکن آپ تو نوافل ہے ہی فارغ نہ ہوئے۔ میں نے عرصۂ قیام مدین شریف کے دوران حضور کوا کثر ریاض البحنہ میں ہی تشریف فرما ویکھا۔

ہاں بھی بھی باب جبرائیل اور جنت البقیع کے دروا زہر بھی ویکھا۔

ک زیارت کچھاس طرح ہوئی کہ گنبدخصری کے اوپر کچھ بلندی برایک مکان ہے اوراس میں ایک کھڑ کی بھی ہے۔اس کھڑ کی میں سے صنور b نے میری طرف دیکھا۔ (چو تکیان دنوں میں بیعت ہونے کے لیے بہت ہے تا ب تھا )اور فر مایا تیرے بیر کا میہ ہے اچھی طرح یا دکر لے۔ اور میں نے منگانی شریف گاؤں سے لے كروربار ياك تك مكل راسته و يكھا۔ پھروربار شریف کابرانا کنواں اورمسجد بھی دیکھی حتی کے مسجد کے اوپر آسان پر نو 9 چیکندا رستاروں کی ایک

ا میں شراب( محبت وعشق ) کے جام پدجام پیتار ہا۔ ندشراب ختم ہوئی ندمیں سیر ہوا۔ اى بات كواية الفاظ من عضرت علامه محمد اقبال m فيهان فرملا: اصل نماز ہے یہی ، روح نماز ہے یہی میں تیرے رویدو رہوں تو میرے رویدو رے ٹیز اس حقیقت کو حدیث جبریل d میں بھی ہوئی وضاحت سے بیان فرمایا گیا جب حضرت جریل الصان کے متعلق حضور علیہ ہے بوجے ہیں تو حضور علیہ جواب دیتے ہیں

عبادت اس طرح كروكه كوياتوات وكيرباب الربيه مقام حاصل نديمو سكة يهمجه كركروه مختب و کچەرہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ کا ہے توا ہے دیکچەرہا ہے ۔ یہ مقام معا ئندکا ہے جس کی وضاحت سابقہ سطور میں ہو پیکی ہے ۔ جب کوئی خوش نصیب انسان اس مقام پر پینٹی جا تا ہے اب وہ ہروفت جمال مصطفوی تلفظ کے جلووں کے نظارے کرنا رہنا ہے اس کومقا محضوری کہاجا تا ہے۔اولیا وکاملین کو یقینا حضوری کا مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ بے قیر وفت محبوب حقیقی کے جلوے و کھتے رہتے میں اس کوغالبًا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری mسس طرح بیان فرماتے ہیں:

آل کس که وَر نماز نه پید جمال دوست فتوی همی و هم که نمازش قضاء گذر جو خص (جس کا تعلق واصلین کے ساتھ ہو ) نماز میں یار کے جلوے ندد کچھے قو میں فتو کی ویتا ہوں

خاص ترکیب میں لائن بھی ویکھی (جو بعد میں سب پچھ میں نے ظاہری آئھوں سے ویکھا) یعنی حضور لے فاہری آئکھوں سے ویکھا) یعنی حضور b نے مجھے خواب میں میرے بیر خاند کا تعمل پیتہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد میں قدرے مطمئن رہنے لگا۔

ووسال بعدیں واپس پاکتان آیا تقریباً دوون ہی گزرے ہوں گے کہ ہیں نے رات کو کلہ شریف کا ذکرسنا گر والوں ہے بوچھاتو انہوں نے بتایا یہاں پنجاب ہے ڈاکڑھلی محمد سندھی کے بیرومرشد آئے ہوئے ہیں۔ یہ ذکرا نہی کے درولیش کررہے ہیں۔ میرے دل میں بھی شوق بیدا ہوا ہے حاضر خدمت ہوا تو و کھتا ہی رہ گیا ۔ کہ جنا ب کتو میں دوسال مدینہ شریف و کھتا رہا تھا۔ میری خوشی کی انتہا ندرہی میری امید ہر آئی تھی ۔ فوراً قدم بوس ہوا اور مرید ہونے و کھتا رہا تھا۔ میری خوشی کی انتہا ندرہی میری امید ہر آئی تھی ۔ فوراً قدم بوس ہوا اور مرید ہونے کے لیے عرض کیا ۔ بچو تک جنور میر ہے حال ہے واقف تھے لہذا یہاں مرید کرنا مناسب میں جھاا ور مرید کی ایک اس میں میرک اس مرید کریں گے۔

حضور کی وا کہی ہے کچھ مدبعد میں ڈاکٹر علی محمد سندھی کے ہمراہ کھونگی ہے وربار شریف آیا۔ منگانی شریف گاؤں اتر ہے تو وہی راستہ تھا جے خواب میں حضور ان مجھے دکھایا گویا اس راستہ ہے ہی واقف تھا۔ دربا رشریف پر پہنچاتو وہی محبد و پرانا کنوال میرا خواب حقیقت میں بہلے ہی واقف تھا۔ دربا رشریف پر موجود نہ تھے۔ بلکہ جھنگ والی خواب حقیقت میں بہل چکا تھا حضور قبلہ عالم m دربا رشریف پر موجود نہ تھے۔ بلکہ جھنگ والی اراضی مدرسے تر آن کی میں موٹر لگوا رہے تھے۔ ہم جھنگ حاضر خد مت ہوے اور میں و ہیں دستِ بیعت ہے مشرف ہوا۔

پھر میں وہیں صنور کی خد مت میں رہنے لگا۔ ایک رات مجھے نیند نہ آئی میں اٹھ کر حضور کی خد مت میں حاضر ہوا۔ لیکن بیدو کھے کر حیران رہ گیا کہ بستر خالی پڑا ہے اور حضور موجود نہیں ۔ حالا تکہ ان دنول حضور بظا ہر چل پھر بھی نہ سکتے تھے۔ اور بیدوا قعہ حضور کے وصال سے پہلے کا ہے۔ میں بڑا متجب ہوا۔ اور جناب کوا دھرا دھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں میری نظر آسان کی طرف تھی تو حضور مغرب یعنی قبلہ شریف کی طرف سے ہوا میں تشریف لا رہے نظر آسان کی طرف افر میں ایک نوکری تھی۔ جس میں سفید کاغذ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ

مدرسہ پی موجود قبر وشریف کے اوپر سے ہوا کے دوش پر اپنے بستر پر تشریف لائے۔ مجھے فرمایا تو اس وقت یہاں کیا کررہا ہے۔ پی نے عرض کی حضور نینر نہیں آربی تھی اس لیے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا جان مجر۔ ہماری زندگی قریب الاحقاق م ہے۔ پی اف قد میری زندگی میں کی و نہ بتانا۔ میں نے عرض کی جناب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حیات مبارکہ میں کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کروں گا۔ لیکن حضور بیفر ما کیں اس ٹوکری میں کا غذات کیے ہیں؟ ارشا و ہوا یہ میر سے ورویشوں کی ورفواسیں ہیں جو سارا دن میر سے ماخور کروالا کا بیاب ہوئیں اور میں یہ سب ورفواسیس ہر کا رید پینھی کی بارگاہ اقد س سے منظور کروالا یا ہوں۔ کویا ہر شب حضور قبلہ عالم m کی رسول اللہ میں کی بارگاہ ہے کس پناہ میں عام میں کی خد مت اقد س سے منظور کروا لاتے (حاجی صاحب نہ کور حضور قبلہ عالم m کے وسب کی خد مت اقد س سے منظور کروا لاتے (حاجی صاحب نہ کور حضور قبلہ عالم m کے وسب میں میونے کے بعد متوات آتا تھ وی سال وربا رشریف پر رہے روضہ اقد س کی تغیر کے بعد معز سے اخی قبلہ پیرمجم مظہر حسین صاحب نے انہیں خرقہ خلافت و سے کر سندھ روانہ کیا اور عطر سال علاقہ کی شاہ علی کی تشری میں میا حب نے انہیں خرقہ خلافت و سے کر سندھ روانہ کیا اور نا حال علاقہ کی شاہ می کوئی سندھ ہیں میکونت پذیر ہیں )۔

میرے بڑے بھائی قبلہ پیراختر حسین صاحب فرماتے ہیں حضور قبلہ عالم سے کھے محرصہ تھا۔ جناب اس وقت مدرسہ قرآن کیل جھٹک میں آئیل جائے گی بات ہے۔ ایک رات میں اکیلا حاضر خدمت تھا۔ جناب اس وقت مدرسہ قرآن کیل جھٹک میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے مجھے چند وصیتیں ارشا وفرما کیں۔ اورآخر میں قرمایا آئی کوئی ایسابندہ ہے جے ہرشب رسول اللہ مقابلہ کی زیارت ہو؟ ایسافقیر ہے جو ہرشب رسول اللہ مقابلہ کی خدمت میں حاضر ہو؟ پھر لیطور تھد، ہے تعمت اپنے سیند پر ہاتھ و پھیرا اور قرمایا جھے ہرشب رسول اللہ مقابلہ کی خدمت میں حاضر ہو؟ پھر لیطور تھد، ہے تعمت اپنے سیند پر ہاتھ و پھیرا اور قرمایا جھے ہرشب رسول اللہ مقابلہ کی ذیارت ہوتی ہے۔ میری کوئی رات الی نہیں گزرتی جس میں رسول اللہ مقابلہ کی زیارت فیض بٹا رت نہ ہو۔ بھان اللہ۔

\_\_\_\_\_

معتى دارالطوم زبالاحتافء لا عور

کی عظمت و شمان بیان ہو سکتی ہے اور ند بی آپ کی خدمات دینے کا احاط کیا جا سکتا ہے ۔ وَہِ ت وَہِلَغَ کے دوروں عمل کس طرح آپ اپنے فیض کے دریا بھاتے تھا در توام الناس بلکہ خواص بھی آپ کے فیوش و ہر کات ہے واکن مراویجرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور یہ کہتے ہوئے اپنے بجز اور حضرت کے کرم بالائے کرم کا اعتراف کرتے تھے کہ

ع جول مارئ تك بير يهال كي فيل

آپ کا منگانی شریف تشریف ادیا اور مدرمه دید کا جراء اور پیرای دوران دور
دراز کے سفراور سفر بھی محض خدمت اسلام کی خاطر، بیآب m کی حیات طبہ کا ایک نہایت
علی دوشن باب ہے ہے متعد المبارک پیتر ب و جواراور دور دراز سے اوکوں کا بجوم اور حضرت کا
معی خطاب جو کہ دشدہ ہوایت کے نورے مالا مال ہوتا تھا یہ بات اب آستا نوں پہ بہت کم نظر
آتی ہے اور زیادہ تر '' پیرم سلطان ہو و'' کے جلوے بی دکھائی دیے ہیں جبکی دید سے خافقا بی
قطام کری طرح متاثر ہوا ہے یا قبال m نے ای کارونا رویا ہے اورا لیے ما خلف جائی ہوں کو
حذیر کرتے ہوئے کہا ہے

تے تو وہ تہارے بی آبا گر تم کیا ہو پ ہاتھ وجرے خطر فروا ہو

کاش کہ ہر آستانے والے منگانی شریف کے شنمادگان کی طرح تحقق ہو جا کمی اور اپنے ہز رکوں کی اروائح مقدمہ کے لیے راحت وسکون کا باعث بنیں۔

فيضان اولياء كامن:

حضرت منگانوی m کی صرف تقریری ضدمات بی نہیں۔ آپ کی تلمی خدمات ہی اس قدر بیں کراس مخترے منمون عمل ان کابیان نامکن ہے۔ اس سلسلہ عمل آپ m نے

# نگاومردموس سےبدل جاتی ہیں تقدیریں

مولانا مفتى غلام حسن قادرى ي

£ 153 \$ ~

يبت عرصه بهلے حضرت بيرسيدرة فت على شاه كاللي قاورى زيده مجدة كى طرف \_ مولانا محر اکرم قاوری صاحب نے شہباز طریقت حضرت خواجہ پیرمحر کرم حسین حقی القاوری المعروف قبلة عالم مثلانوى m كمالات يدهنمل جند مفات وي اورساته بى يفر ماياكه على حضرت منكانوى m يدايك مفصل مضمون لكحول \_ بيرا ابنا اداده بهى يجا تحاكد على يد سعادت حاصل كرول كوتك حضرت كے ظف الرشيد ابوالحن بير محد طاہر حسين قاوري زيد وشرف جھے یہ بہت مربانی فرماتے ہیں اورائی ہر کتاب اور عقدین کی پیندی سے ارسال فرماتے ہیں۔ ای طرح آپ کی شاعری نے مجھے بہت مثار کیا۔ای اثر کا نتیج تھا کہ میں آپ کو ملتے کے لیے بتاب بولميا توايك ون آي كميا كرهنوروا تا يخ يخش m كى بارگاه على حاضرى كردوران آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگیا۔آپ کی شخصیت علی کمال ورجہ کی کشش ہاورآپ کا فیق صرف یا کتان بی می تبین بلکه بیرون مما لک می بھی وکھائی ویتا ہے ۔ بہر حال میری برقستی بھے کوا پی معروفیات کی بنام معمون کے لیے زیادہ وقت ندنکال سکااوراب جبکہ کتاب محیل کے مراحل على ہے تو يہ جد مطور پر وقر طاس وقلم كرد بابول \_اميد ہے كديمرى اس تستستى كفظرا غدار فرماكر جھيد پہلے بي كى طرح برستوركرم نوازياں جارى وسارى رہيں گی۔ بمدجهت تخفيت:

حضرت قبلهٔ عالم منگانوی m کی ذات نبایت بی جامع مفات تنی اور آپ کی باید منات تنی اور آپ کی باید کنی مفات تنی اور آپ کی باید کنی مناقب می ندآپ باید کنی کاب می ندآپ

يد بينا لي بينج بين اپني أمتيول على

جات اور ہوائی محول کے مام یہ آج ہمارے ملک علی جولوث مار کا بازارگرم ہے الامان والحفيظ عضرت منكانوى mندمرف يدكراني نكاه ساليلوكول كاعلاج فرمادية بلکہ خود خات صول فیض کے لیے آپ کی خدمت علی حاضر ہوتے اور واس مرا وجر کرواہیں جاتے \_ کویا آپ کافیض انسا نوں تک بی محدودند تھا بلکہ خات بھی آپ کے فیض سے مروم ند تے۔ اس بارے على بوى وليب معلومات كے ليے لحات كرم كے مفات كا مطالعہ بہت مروري ومفير بوكا\_

الغرض معزت قبلة عالم منكانوى العلام اقبل mكاس معرى في القورية ك نگاه ولی ش وه تاثیر ویکمی برتی بزاروں کی تقدیر الله تعالى حضرت m كفيق كوعام فريائ اورآب ك شفرا دكان كوآب كامشن جاري ركف كاورآب كاليف كمر كمريخيان كاو في عطافرائ-

اين دُعا از من و از جمله جهان آمين باد

نیارت قوراور ذکر بانجر کے موضوع یر برا جا غدار لئر بچر تا انع فر مایا ہے۔ جس سے آج تک لوگوں کوروشی تھیب ہور بی ہے اور قیا مت تک الل علم کے ساتھ ساتھ ہوا مالاس بھی فیض باب ہوتے رہیں گے۔

آب كى بارگاه على نصرف ويكرمها لك كے لوگ حاضر ہوتے اورائي بدھتيدگى سے تا ئب بوكرآب كا ملك مجت قبول كرت بلكه آب غيرملمون كوبعي ووت اسلام عنوازت اور ضرورت يرف يران كويت بحى كرتے جس كى وجه سے لاتعداد عيمائيوں كوائيان كى دولت نعيب بوني اوروه طقه بكوش اسلام بو كئے \_

صحاب کرام ای محبت و فضیلت کا آب ای حسین اغداز علی پرچا وفر ماتے کہ كئى رافعنى توبكر كے آب كے وامن كرم سے وابسة بوجاتے اور رافضيت كو بميشر بميشر كيا فيرباد كهدوية -جان والع جان ين كريمنك جي ملع على محابركام إلى ادب واحزام يدلوكون كوزغيب و \_ كرميح العقيد هنا ايما كتا مشكل كام ب\_ الين آب ك نگاو کرم نے یہ مشکل کام کر کے وکھا ویا۔اس کی تصیل ویکھنی ہوتو لحات کرم کے مفات کا مطالع قرمائس\_

مجے تو ان کے مقدر یہ رشک آتا ہے وہ لوگ کیا تے جو جیب کریاء ﷺ ے لے

سرزمین جملک علی ودروال اورجا کیروارول کی سریری علی کس تدريرائم جوت یں اس کا ذکرا خیارات اور میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا رہتا ہے کین حضرت منکا نوی mنے اس میدان علی بی این استیری کردا دادافر الم ایا در بے تاری ائم پیٹرلوگوں کوآ بے کے دسب کرم بینائب ہونے کا موقع نصیب ہواا ور پیرا کی تربیت فریا کرآپ نے ان کو ذکر الی علی ہمہ وقت معروف كرويا - اقبال m في كيا خوب كهاب

نہ ہوچے ان خرقہ ہوٹول کی ادادت ہو تو ویکے ان کو

المدرى جامع وظامر رضويدا مور، خليب مريد كم باكتان

وی تیرے خواص جن برتونے انعام کی بارش برسائی اور برطان کا تعارف کرایا

الطنت النيس انسم الله من النبيس والمستيمين والفيدآء والسامين وسن المن وهيعاً "كي ين ده جن براشاتاني في انعام فر الما ده انها ومدينين ، تبداءادر صالحين بنها در كي يبترين رفق بن "مانها وورسل ۴ كي آمدكا سلسارة حنور زعمة نلعالمين ، خاتم النبين

والمر عن جناب الحربي جر سي الحيثة في ذات والابركات ي جوه الري المرابي المرابي

# بۇدوكرم كابحرىكرال

مولانا محر منثانا بش تصوري

ارثادیاری تعالی به واله بختص بر صیعه من بیشا ، واله فواله خواله سل اصلیم اورالله این بشرول ش سے می جا بتا ہے فاص فرمانا ہے اوراللہ می تعلیمی اور عظمتیں عطا فرمانے والا ہے۔

> نلق ہے اولیاء ، اولیاء ہے رشن ور رمولوں ہے اعلیٰ ہارا تی سی

الماء ارول على عرص طبق كوفاح فرايا الكاتفارف ازخود يول فراتا على إلى

> الیے عیقر آن مجید علی اپنے خاص بندوں کے اوصاف بھڑت آیات علی بیان فریائے اورا پی مجوبیت کا ظیار فریا اس اللہ بسب المحسنیان ان اللہ بحث تا التولیان علدین مصادقین، قاتین سماجدین ، ذاکرین ، عالمین ، صالحین ، ضائدین ، صابح ین محد بیتین ، شہداء ، متعین کی مفتول سے نواز تے ہوئے ان نفوی تدرید سے وابستہ رہنے کا تھم ویا ان کی عبادت ، دیا ضت ، بچائی ، دیا تت ، صالحیت ، خثیت وقتوی ، اکساری او اضع ، مبرواستقامت ،

البذاواضي بوا اوليائ كرام صاحبان علم بوت بين اورهم يرعمل بن انبين اس وصف ے فائل ارانا ہے کوئل بیر عالم ، فی کرم ان کا رانا دے العلم بالا عمل وبل والعمل بالا - المعالم الم مرمع ہوتا ہے اور بوعلم وعمل سے بہر ہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی قطعاً نہیں ہوسکیا بقر آن کر یم نے انبين اوليائے طاقوت سے موسوم فرمایا ہے۔اللہ تعالی جے ولایت حقرے نوازنا ہا سے علم لترتی ہے بھی دو و موطافر مانا ہے علم وعلى سے موسن اوليائے كرام على سے ہارسندانے على بھی ایک ایس بی نا در روزگار شخصیت کاظہور ہوا، جے مشاکح عظام، علائے کرام اورا ولیائے عصر نے صاحب کرا مت ستی سے متعارف کرایا اور اللہ تعالی جل عکی نے اسے فعل سے لوگوں کے ول اس کی محبت سے لیر برهنر مائے ہیں۔جن کامام ما می اسم گرامی، پیرطریقت ، دبیر شریعت ،منبع جودد کرم حضرت خواجہ بیر محرکرم حسین حقی قاوری m ہے۔ جن کے بینمان سے اکتاف واطراف عالم متعیض ہورے ہیں۔جن کی شہرت وا موری کا آفاب ضف النہار بر چک رہا ہے۔جن کی ذات ستوده مفات في الين ، يا في ميكاف ، براك كون الركيا اب عفرت m كا ما م ما می جہار والگ عالم على كو في رہائے -جديد وقد يم قلوب وا ذبان آپ كے انوار سے منور يورب يال-

یجے کیا خرتی کہ ایسا وقت ہی آئے گا جب صورت سے کی تھے کیا خرتی کہ اس ماچیز تھوری پر بھی بڑے گا ۔ بیل ہاں اس سرایا کرم کی ایر بھاری احقر پر بھی برس دبی ہے ۔ بیر بینی مان اس سرایا کرم کی ایر بھاری احقر پر بھی برس دبی ہے۔ بیر فی اداری و مرا تب اور معارف عظی کو کیے سمجے اور کیا کھے؟ گر جھے آوا کا ہر کے ارتا وات بھوصاً اپنے بیر ومرشد خریب نواز صورت شخ الاسلام الحاج الحافظ خواجہ جھر قر الدین سالوی سید بھی میں کال ہے۔ جب صورت کے متعلق آپ فرا رہ بیں " بیر کرم صیدن ول کال بین " ایسے خواجی کیلئے بیر فرب المثل ہے۔ جب صورت کے متعلق آپ فرا رہے ہیں " بیر کرم صیدن ول کال بین " ایسے خواجی کیلئے بیر فرب المثل ہے " ولسی واولی میں مشعند العدد " (ولی کو

ولی بی پیچاشا ہے ) لہذا پیرسیال ایسے ولی این ولی این ولی این ولی اس م سے بارے دلی اول اللہ میں اس کے بارے دی اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا الل

ذراسر زمین گلاه شریف ہے بھی ایمان افروز سروح پرور دو گئی آواز ساعت فرمائے، حضرت پیرسید غلام محی الدین گلاوی اس المعروف بایدی سرکار آپ کی تشریف آوری پر کیے خوبصورت اخداز علی فیر مقدم فرمارے ہیں "آج واقعی سیدنا حسین پاک الم کا کرم ہواہے جو بیرکرم حسین آگئی اللہ ایک الم کا کرم ہواہے جو بیرکرم حسین آگئے ہیں "۔

جب رب مل دیاں اکھیاں دیوے جانن ہودے نوروں مجوباں نوں نظری آدے کیا عیرے کیا وورول

حضرت صائبزادہ پیرسیدرفافت علی شاہ قادری مذکلدالعالی نے اپنی ہمر بانی سے ایک نبایت بی اعلی اور عرد علمی تا ریخی تخذی مطافر مایا جو صفرت الحاج صائبزادہ ابوالحسن بیر محد طاہر حسین قادری واحت برکائیم کے قلم کا شاہرکارے ۔ راقم نے اے اول تا آخر یوی ولج می اور مجبت سے پر صاحت کر آبی مورث میں مطابع سے کرم "کانام دیا گیا ہے۔ یول آو صفرت بیر محد طاہر حسین قادری مدکلہ کی ہر کراپ لائن مطالعہ ہے گر صفرت خواجہ بیر محد کرم حسین حقی افتادری سے کی موائے مدکلہ کی ہر کراپ لائن مطالعہ ہے گر صفرت خواجہ بیر محد کرم حسین حقی افتادری سے کی موائے

# حضرت پیرمحد کرم حسین حفی القادری معروف به حضور قبلهٔ عالم منگانوی m اور اُن کی بے نیازی واستغناء

پروفیسر ڈاکٹر تھرشاہ کھا۔ ہیں۔

صفرت پرٹھر کرم حسن حتی القادری m بھرت خواجہ ما فقائل تھرقادری ساکے

مر زندِ اکبراورسلسلہ قادریہ وابعہ تے ۔آپ کے والدگرای نے اپنی زندگی عمل بی آپ کواپنا

ہانشین مقر وفر ما دیا۔ کو تکروہ آپ کے ضاوا دکمالات سے واقف تے بینی آپ ماورزا دولی اللہ

عضرت پر بیعت ہوئے ۔آپ صفرت سیڈسر وارغلی شاہ بخاری ساکے دست حق پرست پر بیعت ہوئے ۔آپ صفرت سیڈسر وارغلی شاہ بخاری ساکھ دست حق فوازا اورجلد بی خرقہ کو بے شار فیوش وکرامات سے نوازا اورجلد بی خرقہ کو باشار نے مطال دیا۔ اورفر مایا کہ " بیٹو جوان ایک دن زمانے کا بیر ہوگا ' آپ ساکا ہرقول و مشل عین شریعہ رسول ﷺ کے مطابق تھا۔ ملم وضل اور عبادت وریا ضت میں بیکنائے روزگار عن میں شریعہ رسول ﷺ کے مطابق تھا۔ ملم وضل اور عبادت وریا ضت میں بیکنائے روزگار عن اورخل ضا برفیض و مسئل اور کو دا ہوا دار کی میں ڈوب ہے ۔آپ کی ذات والا مفات سے گلول خدا پر فیوش و مسئل اور کو دا ہوا دار کا میں شریعہ کی گزارنے کا ڈھنگ مسئل اور کو دا ہوا داست پر لائے ، کنرو صفالات علی لیمور وں کو با کے زہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ مسئل اور کو دا ہوا داست پر لائے ، کنرو صفالات علی لیمور وں کو با کے زہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ مسئل اور کو دا ہوا دار است پر لائے ، کنرو صفالات علی لیمور وں کو با کے زہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ مسئل اور کو دا ہوا دار است پر لائے ، کنرو صفالات علی لیمور وں کو با کے زہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ مسئل اور کو دارو دار سے کے صاحب حال ہو نیا میں میں ہوتا ہے۔

برصغیریا ک وہند علی ولیائے عظام ورصونیائے یا مقام کھ سطے ہی اسلام پھیلا ہے۔ان کا برعمل اسور حسنہ کے مطابق ہوتا تھا۔شب وروز خد مب خلاکق علی صرف ہوتا تھا اور حیات کارنگ عی نزالا ہے۔ عبارت کے اپنے اٹرات بین گرجکہ جگہ موقع برکل اشعارے اس کتاب کے وزن ووقار علی برااضا فدکیا گیاہے۔ بیصفت صفرت صاجز اور صاحب کے پختر گلم بروال ہے۔

حضرت ميدرقا فت على شاه صاحب قادرى مذهلند في تعلم ما يا كرصن ت فواجه بير تحدكم من التعادرى سايرا يك مضمون تعيين عنى القادرى سايرا يك مضمون تعيين عنى القادرى سايرا يك مضمون تعيين عنى التوثير من كفسوسي شارك يا و كلي دوز تك هم في ساته ندويا \_ آخر صفرت كى دول جائد كارك \_ ماستان كيااورهم في آماد كي فالمرك \_ جناني ميد يده كلمات شكت قارئين كرام كي فرري ري مارك \_ استفاد كيااورهم في قارد في فالهرى \_ جناني ميد يده كلمات شكت قارئين كرام كي فرري ري مارك \_ استفاد كيااورهم في فرري \_ عن كا آغاز صفرت قبله عالم منكانوى ساكى ايك نبايت مبارك تحرير كي من ساير كي من التي تعديد كو بعد

کے کئی سے کیا گیا ہے جوابی مثال آپ ہے اس کھوب گرای نے اس تصنیف للیف کو بے صد
مفید بنا دیا ہے ۔ بیگرای نامداس کتاب کے ماتھ کا جوہر ہے ۔ حضرت صابخزا دو ابوالحس بیر جمد
طاہر حسین مدکھلۂ کی بھیمرت نے کمال کر دکھایا ، ہریدین ومعتقدین اور موسیس کے لئے تو فا کہ دہند
ہے بی ، گرا بل تھم و تحقیق کے لئے تو نعمت غیر مترقبہ ہے کم نیس اس خط مبارک کو نبایت فوشیلی ہے ہی ، گرا بل تھم و تحقیق کے لئے تو نعمت غیر مترقبہ ہے کم نیس اس خط مبارک کو نبایت فوشیلی ہے نے بین میں میں عوان کھی و حبت کی با جمل جا ہے ۔ اس خط کے مند رجات عشق دعر فان کا تمیم کیا جانا جا ہے ۔ اس خط کے مند رجات عشق دعر فان کا تمیم کیا جانا ہے ہے ۔ دیل عمل ان باتوں کو قار کمین کرام کی مند مت عمل بیش کرنے ہے افغاض کر رہا ہوں تا کہ میر کھمات سے اگر آپ کے ذوق عمل اصاف بوقو عرض کروں گا۔

آپ مرف اس کھؤب الربا کے ساتھ ساتھ کمل کتاب مقطاب "کھات کوم" پڑھے اور میر سان الفاظ کی تا تدیکیجے بہر حال حضرت خواجہ پیرٹھ کرم حسین حقی القاوری mm پ وفت کے مقبول با مگاہ ولی کال اور جو دو کرم کے بچر بیکراں تھے ، ٹیک ٹیک آپ تواب بھی کرم کے سچر بیکراں تیں ۔ ذرا آپ کے دربا رکو ہر بارش آگرتو دیکھیے کیے کرم پر کرم فرماتے ہیں۔

الم كورنمنت كروا كسكائح نكاند

ایت ہرقول وہل کوسعت رسول میں کے مطابق و حال ویے ۔ مجت رسول میں میں کو دارین کی کامیا بی تھے تھے ۔ قلندرالا ہوری m نے مجت رسول میں کو کہا س طرح بیان مر مایا:

شوکب خجر و سنیم ، تیرے جلال کی شود خجر جنید m و با بربید m ، تیرا بحال بے فقاب!

> اندر میرا حق تیایا ، اُسال کلیاں راتی کڈھیاں ہو تن تھیں ماس تبدا ہویا باہو سوکھ جلارے ہمیاں ہو

بے ساخت صفرت سلطان باہو m کارید بیت جاری موجاتا:

وستاریندی و بجادگی کے بچھ وستورہوتے ہیں یعنی صوفیائے کرام کی وستاریندی اور خلافت کے لیے قابلیت و اہلیت کاہونا از حد ضروری ہے ۔ قبلہ پیرسیّد نصیر الدین نصیر کلاوی m نے ایک رہا تی میں ای بات کوائی طرح میان فر ایا:

وه علم ، وه كروار تو لاؤ بهلے وه شكل ، وه اطوار تو لاؤ يهلے

وستار کا باعدهنا تو ہے بعد کی بات ملتیب وستار تو لاؤ پہلے

صوفیائے کرام n کومنوع فان پر پٹھانے کے لیے کم سے کم تین مفات کا ہونا ہوت فروری سجھاجاتا ہے بھم بھی اور عشق ان اوصاف کا حال بی خلافت و نیابت کا حقدار ہے لیکن اربا ہے طریقت میں ان اوصاف کا فقدان ہے ۔ اگرای معیار کو برقرار رکھاجاتا تو آج خافقائی فظام میں اس تقر فلل ند ہوتا ۔ ای لیے خافقائی فظام میں اب اسلاف کا سار تگ نہیں ہے اور خافقائی فظام میں اب اسلاف کا سار تگ نہیں ہے اور خافقین کی انگلیاں آجھنا شروع ہوگئیں ہیں ۔ ھیقیت ہجاوہ شیخی پر پیرسید نصیر الدین نفسیر کولڑوی فلا میں ایک اور دیا می الماحظ فر مائیں:

تخرکِ شریعت و طریقت ہے ہے افغاب و اولیاء کی شعب ہے

تعلیم رسول ﷺ ہے چلتا ، چلتا بیادہ نشیخی کی حقیقت سے ہے

خافقاین بمیشه یشه با تا عد اسلام اورا من واخوت کی آئیز دار دی بین بهیشه اخلاقیات اورایگارویگا مکت کا مرکز ربی بین اس یا کبازگروه کی اصلاحی سرگرمیاں کسی ایک قوم غرانه وصولی و دعا کا جمران

> ورگاہ ، جو آمان سے تعبیر نہیں یہ بارمیہ علم ہے ، جامیر نہیں

> وہ پیر تنے ، گدیاں تھیں جن کی مخاج گذی کا جو مخاج ہو ، وہ پیر نہیں

میر مے حضور قبلہ عالم منگانوی المرایا کرتے: "وربارا یک سازی طرح ہاور ما حب جادواس سازی طرح ہاور ما حب جادواس سازکو بجانے والا انجان ما حب جادواس سازکو بجانے والا انجان سازکو بجانے والا الم ہم قوید سازی برا مروجائے گاوراگراس سازکو بجانے والا امر ہم تواس سازے جاروا تک عالم میں دھوم کے جائے گئے۔

اس یا کیزہ منصب کا اب بیعالم ہے کہ اوالاو علی سے کوئی مستحق ہے یا تبیل سب اس کوئی مستحق ہے یا تبیل سب اس کو اپنا موروثی حق بیجھتے ہیں ، مند ایک ہے اور مدی ہر کوئی ۔ حضرت خواجہ حافظ گئے تاوری m کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی نیابت کے لیے حضور قبلہ عالم منگا تو ی m کا استخاب فر مایا اور اِحد کی دیشہ دوانوں سے نہتے کے لیے اپنی حیات ظاہری علی میں میں متن مندا رشاویر

اور تبیلے کے لیے نہیں بلدان کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے عام تھی۔ مسلم وغیر مسلم ، دوست و و شخص سے لیے نہیں بلدان کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے عام تھی۔ مسلم وغیر مسلم ، دوست و وشمن سب کے لیے کیساں ، اس طرح اخلاقیات اور مرقت کا درس دیا جاتا تھا۔ مجبت اور جذبہ ای ای ای محل مصوفیا مواولیا ، کا تھا۔ حضرت سحدی شیرازی ساس می بینام کو " محستان " میں اس طرح ویے نظر آتے ہیں:

بسی آدم اعضائے یک دیگرند کے در آفسریسش زیک گرمسرند

چسو عسف وی بسه درد آوردروزگسار
دیسگسر عسف و هسا را نسساند قسرار
ابوالحن بیر محد طابر حین حق افقاوری آئیز کرم کے تارہ 25 میں کھنے بیل کریمرے
حضرت ساکا طریقہ حافظ شیرازی سے کورئ فیل شعر کے مطابق رہا ہے:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف ست با دوستان مسروت، بادشم دان مُدارا

خافقاہوں میں پتاہویا پرایا ہرا یک کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا کی کی بات دوندی جاتی ہوتا کی کی بات دوندی جاتی بلکہ ہرا یک کی تنی جاتی ہے آج وہیں جگہیں فتندوفسا واورا یک ووسرے پراپی برزی ویز رگ مسلط کرنے کے لیے بلورا کھاڑا استعمال کی جانے گیس قبلہ بیرفسیر لائدین نفسیر کاڑوی m کی جانے کیس قبلہ بیرفسیر لائدین نفسیر کاڑوی m کی جانے کیس فیلر بیرفسیر لائدین نفسیر کاڑوی

مجاده و بیعت و قبا کا جنگزا تقیم مریدین و انا کا جنگزا

زوروں یہ ہے آج کل کی ورگاہوں علی

انہوں نے کیا کیا؟

والمجيم فان كرم

حضور قبلہ عالم m کوبابا غلام محرجو کدا یک کووڑی ہوٹی فقیر سے اور آپ کے بہت مرحی احباب علی سے بحض کیا حضور اعلی آپ کے صابحزادہ کوچا غری بنانے کا طریقہ بنانا چا ہتا ہوں کو فکہ علی ہوں اور اس ونیا ہے انھے جاؤں گا میر سے پاس سے بمیا گری کا نہنے ہے جس صابحزا وہ صاحب کو سکھا جا تا ہوں تا کہ وہ آسودہ رہیں ۔ حضور قبلہ عالم m فر ما یا غلام محمد اجماع تا ہوں تا کہ وہ آسودہ رہیں ۔ حضور قبلہ عالم m فر ما یا غلام محمد اجماع تا ہوں تا کہ وہ آسودہ رہیں ۔ حضور قبلہ عالم ساخر ما یا غلام محمد اجماع سال کم میں انہاں سے مرات خدا کا وروازہ وکھا یا ہے اور اس وروازے کا سوالی بھی خالی نہیں رہتا ۔ اگر مورورازے میں انہار سے اتھ تعلق نہوتا تو آئی بی تھے بھا وہا ۔ قبلہ پر نفیج اللہ بیر نفیج کا وہا ۔ قبلہ پر نفیج کا وہ تا ۔ قبلہ پر نفیج کا وہ کا دیتا ۔ قبلہ پر نفیج کا وہ تا ۔ قبلہ پر نفیج کا وہ تا ۔ قبلہ پر نفیج کا وہ تا ۔ قبلہ کی نفیج کے دیتا ۔ قبلہ پر نفیج کا وہ تا ۔ قبلہ کا کہ کو دیتا ۔ قبل کی نفیج کی کو دیتا ۔ قبلہ کا کہ کا دیتا ۔ قبلہ کی نفیج کی دیتا ۔ قبلہ کی نفیج کا دیتا ۔ قبلہ کا دیتا ۔ قبلہ کی نفیج کی دیتا ۔ قبلہ کا دوروں کی کا دیتا ۔ قبلہ کی کا دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کا دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کا دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا ۔ قبلہ کی کو دیتا کی

رڙاقي چهال رتِ تعالى وه ہے خواد و غنی و ير تر و بالا وه ہے

کوں مالک رہا ہے مالکتے والوں سے

اللہ ہے مانگ دیے والا وہ ہے بیر جمل طاہر حسین حقی القاوری " لحات کرم " عمل آراتے ہیں: حضور قبلہ عالم منگانوی سے منگانی شریف عمل کوئی خاص کرہ تضوی ندفقا۔ چند ماہ کسی کرہ عمل منگانوی سے منگانی شریف عمل کوئی خاص کرہ تضوی ندفقا۔ چند ماہ کسی حضور نے گزارتے اور چند ماہ کسی اور عمل ۔ جمارے موجودہ گھر عمل کوئی ایسا کرہ جمل جس عمل حضور نے قیام نظر مایا ہو لیکن موسم کرما عمل اکھ لنگر شریف کے پرانے کچے کمروں عمل رہائش پذیر ہوتے۔ حضور سے کہ لااس عمل بھی کوئی تخصوص وضع قطع تبیل ہوتی تھی ۔ سیّد بیروار شد شاہ سے بھی وروئیش کی نہ نہ کی کے ارب عمل قرماتے ہیں:

وطن ومال وے مال تے ذات جوگی ساؤا خواش قبیلہ ہے کہما جیروا وطن تے ذات ول وصیان رکے ونیاوار ہے اوہ وروائش کہما معمکن فرمایا، مجرلوگوں نے ویکھا سلساء طریقت کی تبلیخ واشاعت کا کام جو حضور کی ذات اقدی سے جوا وہ دیگراولا دومریزین کے بس عمل ندتھا بلکہ بورے سلساء طریقت عمل ایک مثال اور نموندین گیا۔

ہمارے حضرت اس کی افٹراویت یہ بھی ہے کہ جائشین شخ کہمی خافتاه یا ہوا ہوا کہ اینڈ نبیل رہا۔ جہاں چا ہا تھٹی بچھا دیا اور سلسلۂ رشد وارشا وشروع ہو گیا۔ یعنی اولیا واللہ کا اصل ہدف اور شن تبلیخ واشا عت بی رہا ہے۔خافقا ہوں میں جب فتے جنم لینے گلے تو یہ روائ حق دہاں ہے انتخا کے ویرا نوں اور جنگوں میں آ بیٹے گیروی ویرائے عشق وحر دنت کے مینا نے اوروی چنگل علم وحرفان کے منگل من گئے ۔اولیا واللہ کے بارے تھیم الا مت علامہ اقبال سافر استے بیں کہ انہوں نے جہاں قدم رکھااس ٹی کوا کمیرا ورکیمیا کرویا۔

پیررومی سخاکرااکسیرکرد از غبارم جاره ماتعمیر کرد

حضور تبلی علی منظ فوی m کولدی نشتی ہے کوئی رغبت دیتی بلاس معب دستارکو انہوں نے بچیدگی ہا اوراور فرض بچھ کرانجام دیا ۔ کوئل ان کی طبیعت عمی آو ہوئی بے نیاز کیا ور استفتاء تھا بینی حضور تبلی عالم m قبارگاہ رہو بیت عمل گم تھا آئیں دنیا وہا نیہا ہے بچھ سروکار نہ تھا ۔ ویے بھی اولیاء اللہ اس بے نیاز کے بے نیا زیند ہے ہوتے بی ۔ حضور m تمام عمر کی عاوت اور زیاف کے کمی بھی بندھن عمل نیش بندھے گئے ۔ حق کہ جن رسوم و روائ کی پایندی معاشر تی کا ظارے بھی بہت ضروری ہوتی ہا اللہ کا بی تقران ہے بھی الگ رہا ہے، " الحات کم معاشر تی کا ظارے بھی بہت ضروری ہوتی ہا اللہ کا بی تقران ہے بھی الگ رہا ہے، " الحات کم معاشر تی کا ظارے بھی بہت ضروری ہوتی ہوتی ہوتی اللہ وال کی آخر بیات عمل شرکت کی بھی بندی دیتے ہوتی ہوتی کہ معاشر تی اللہ جہاں ہوتے و بی برعری کی معمل منعقد ہوجا تی ، و بی تبلی و تنقین ہوتی ، و بی لنگر تقیم کیا جاتا ۔ عفاق پوا نوں کی طرح بحت موجاتے اور ونیا والے جرائی ہے تکتے رہ جاتے کہ حضور قبلہ عالم m کا بیا غدا ذکیا ہے اور

🖈 آستان عاليه شخو شريف بشلع او کاژه

مجعی زین برند افزانقاءای نے اپنے بروروگارے اجازت ما گل کد جھے سلام کرنے حاضر برواور جھے میخوشنجری وے، قاطمہ الل جنت کی تمام کو رتوں کی سروارے اور حسن و حسین جنت کتمام جوانوں کے سروارین "۔

جس بستی کوجنت (وا رافظو و) بمیشہ رہنے والے گھر کی سیادت کا مڑ وہ سنایا جائے تو تمام کا نتات کی سیاوٹش اس برقمر بان نہ ہوجا کیں ۔مند بعبہ بالاحدیث ہے جمیں مجی معلوم بوااوراس عقیدے کوا یک سندل گئی۔آپ مید قانے رسول کریم وظیم تھی کی صاحبزاوی ہونے کا حق اوا کردیا۔آپ ہے بیٹھ کرٹھ کی تھی کسی کو تھیب نہیں ہوا۔

عن على الله كان عندرسول المنه و النه أي شي خير للمسر أقاف المنة و المسارجعات قلت لفاطمة وأي شي خير للمساء القالت الاير هن الرجال فذكرت ذلك للنبي المنه فقال أنما فاطمة بضعة منى (١٢) عن المالم المنه المناه أم المنه ال

عورت كالمجى زيورے - جس سوال كے جواب على محاب كرام اورسيدنا على المرتفئى جيسے عالم خاموش ديا ہے اللہ خاموش ديان عالم خاموش ديان عالم خاموش ديان على خلاصہ بيان كرديا اورس كا درس الت مآب علي الله علي خلاصہ بيان كرديا اورس كا درس الت مآب علي الله علي خلين وقتى يائى -

# بارگاوسیدة النساء k ہے حضور قبلہ عالم m کی فیض یا بی

پيرسيدسيد على عاني گيلاني 🖈

الل ایمان وحردت کاید حفظ حقیده ہے۔ ہی کریم بھی نیمن پراعلی اولی ماعظم اکمل اورا ہم ہستی ہیں گلوق خدا میں کوئی ہجی آپاہمسر اور آپ جیسائظیم وکریم انہیں ۔ ساتھ بی ساتھ یہ سوال ہجی المحقا ہے کہ کون ہے جبکو آپ کھی کے بعد تمام ذاتوں ہے افغل ذات تصور کیاجائے ۔ اسمیں ہجی المل حرفت وطریقت شنق ہیں کہ روئ زمین پرواحد ہتی صفرت سیدہ فاطمہ سلام الشعلیما کی ہے جو آپ کھی کے کھند مبارک سے ہیں سوائی نسبت سے مسرت سیدہ فاطمہ سلام الشعلیما کی ہے جو آپ کھی کے کھند مبارک سے ہیں سوائی نسبت سے آپ تمام روئ زمین پراعلی وافعل ہیں ۔ بیشرف کی اور کے حصہ میں نہیں آبال سی توکی طرح کا شربہ ہی نہیں ۔ بیاں احادیث وآٹ ماری کتب میں بھی استوں کے فضائل کا تذکرہ ہے ہوہ مراس پر بھی آپ سیدہ صلو والشعلیما کی فضیلت تا بت کرنے کیلئے ان ما خذ ہے ہجی رجونا کرتے ہیں ۔ بیش سیدہ مبارک ۔ تین سیدہ مبارک ۔ ۔ ہیں سیدہ مبارک ۔ ۔ ۔ ہیں سیدہ مبارک اسادر سیدہ مبارک مبارک اسادر سیدہ مبارک اسادر سیدہ مبارک اسادر سیدہ مبارک اسادر سی

عن حُذيفة ،قال :قال رسول الله على هذاملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الطيطة استأذن ربه أن يسلم على ويبشوني بأن فاطسمة سيدة نساء أهل المحنة وأن المحسن والمحسين سيداشباب أهل الجنة (٩) ترقري الم المحال المحسن والمحسن وا

سيده عائشه صديقة هممام عالمين كي توران لراس طرح فوقيت ركعتي بين جطرح تمام كمانون برژيد (الحديث) ب كل زباني ايك شهاوت الماحظة تجيئة:

" كى خد مت على حاضر بوااور بوچها حضودا كرتے بيل كر على اپني بجو بھى كے بمراه حضرت عائشہ " كى خد مت على حاضر بوااور بوچها حضودا كرم مين كوكون زيادہ محبوب تھا؟ أم المؤمنين في فر مايا: قاطمہ سلام الله عليما عرض كيا كيا: مردول على سے (كون زيادہ محبوب تھا) جمز مايا: أن كے شو بر ، جہال تک على جائتى بول وہ بہت زيادہ روزہ ركھنے والے اوردا تول كومبادت كے لئے بہت تيا م كرنے والے تق الے اوردا تول كومبادت كے لئے بہت تيا م كرنے والے تق ب

سرکاری مجوب ترین ہوگا گی السنساس کسان آحدث إلى رسول اللسه

علیہ کے جواب عمل فرماتی بیل کہ فاطمہ رضی اللہ عند نی کریم کوتمام انسا نوں سے زیاوہ مجوب
تھیں ۔ جب سب سے مجوب بندہ کسی کے مجوب ہونے کی گوائی وسے آوا کئی مجودیت کی کیا شان
ہوگی شاید کوئی اٹل ول وقطر محدوں کر سکے ہرکار سکینے کے اور مشاہبت عمل سب سے افتال:

عن عائشة أم المؤمنيين قالت مارأيت أحداأشبه سمتاو دلاو هديابرسول الله كؤفى قيامهاو قعودهامن فاطمةبنت رسول الله كؤلام المرابعة الم

"أم الموثنين حفرت عائشة (وايت كرتى بين: على في حضورتي الرم المنطقية) ما مناتزاوي سيده فاطمه سلام الشطيعات بيؤه كركسي كوعاوات واطواره بيرت وكروا داودنشست وبرغاست على آبيدة المنطقة من مثا بهت ركن والأثيل ويكما" \_

ا نبی فضائل کی بناپر لخت جگر رسول می کوئی آواز وا کرام نے وازا گیا کہ دوز آیا مت جب نفسی نفسی کاعالم ہو گاتو عرش کی گیرائیوں ہے کوئی آواز وے گا الل محشرا پی نظر جھکاؤ کہ فاطمہ بنت محد اللہ کا در دی بیں جبکہ ایک صدیث اس وضاحت کے ساتھ یوں محقول ہے:۔

عبن عبائشة قبالت قبال البنبي وي بنادى مناديوم البقيسامة غسض والبصساركم حتى تسمر فساط مقبنت محمد النبي رفت (٨٥) فليب فوادى تاريخ فواد، ١٣٢٠ س

"عضرت عائشه همرماتی بین که صنورنی اکرم الله فی فر ملا روز آیا مت ایک عرادید والا آواز وسکا این نگایی جمالها کرفاطمه بنت مصفی فی کرم ایم ید"

عن على قال وسول الله عن تحسر ابنتى فاطمتيوم السقيدامة وعديد احدالالكر امة قدعد حدد بسداء المحيوان فتنظر أليها الخلانق فيتعجبون منها مثم تكسى حلة من حدال الدخين المنها المخلانق فيتعجبون منها مثم تكسى حلة من حدال الدخين المنتما أعلى ألف حلة مكتوب اعدايها المخط أخضر أدخل وابنت محمد على المحينة على أحسن صورة وأكمل هيبتو أتم كرامتو أوفر حظ فترز ث ألى الجنة كالعروس حولها سبعون ألف جارية (٨٨) عن طراق وفارات فارات عن المنتمان المنتمان المناه والمناق جارية المناه عن المنتمان المنتمان

الله اكبراسوفت كيانتان عظمت وكرا مت بموكى حسنين كريمين كى المال جان كى شايد عن كونى آكھ اسكاملاحظه كرسكے چيئم بشرتواس سے قاصر ہے۔

الیی بستی کی بارگاہ میں اگر کسی کی رسائی ہویا آپ رضی اللہ عنہا کی چیٹم النفات اس پر مہریا ن ہوتو اسکی قسمت کے کیا کہتے۔

قد بی اور دو حاتی او بیات کا کید بیزاحد "عالم مثال" کے وقائع پر مشتمل ہے صوفیاء

کز و کید جوالم تین بیل عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجسام عالم ارواح جم اور صورت

دونوں سے پاک ہے عالم اجسام میں جم اور صور تیں دونوں بیں اور کوئی جم بلاصورت اور کوئی صورت بلاجم تبیل ہوتی لیکن عالم مثال میں جم نہیل صرف صور تیں عالم ارواح کے بجروات عالم مثال میں جم نہیل صرف صور تیں عالم ارواح کے بجروات عالم مثال میں اور عالم اجسام میں ہونے والے وقائع اور حوادث عالم مثال میں مثال میں اور عالم اجسام میں ہونے والے وقائع اور حوادث بھی عالم مثال میں صورت بیز ہوتے بیل حثلاً حدیث میں آتا ہے کہ موت قیا مت کے دن مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی یا ونیا ہوڑھی تو رت کی شکل میں بیش ہوگی یا سورہ انعام مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی یا ونیا ہوڑھی تو رت کی شکل میں بیش ہوگی یا سورہ انعام عاصری اور ماکہ دبا ول میں جائے گی یا فر شختے سفید لباسوں میں ما ذل ہوں کے جرائیل عارفزا میں صافری صاحب میں معلم یا عام طور پر جنا ب دِ خیلے تھی کی شکل میں بارگا ورسالت میں حاضری و بے رہے سے معاطلات برخی ہوتا ہے۔

معاجو يهال بيان كما جابتا بول وه " كوات كم" بُرِّ من موسرة ان مفات كم مطالعات يدا بوا\_

راورم پیرطابر حسین قاوری اپنے پیرومرشد کے سوائی خاکہ کی تقویر کئی کرتے ہوئے اگی تریمن الخریفین میں حاضری کی کیفیت فقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ (خواجہ بیر تھر کرم حسین میں است البقیع میں تشریف لے کئے باتی الی زبانی لاحظہ ہو:

''بالکل سامنے اور ترب ترین جومزارات تے ان عمل ایک مزار جناب حسنین کر بھن کی وائدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہر ہ کی تھی۔ تھوڑی دیریکھ ول عمل پڑھنے کے

بعد حضور قبله عالم وعاك لي باته بندفر اوية بيل اوراي مولات وعالمكن شروع كروية بين وعاكمي ما تكت ما تكت بجرودة روية حضوركي بحكيال بنده جاتى بين اس عالم على حضوركود كيد كروه وفت ميرے ليے بدائر بيتان كن اورجان كن تھا۔رونے كے الواج داندر ہا ۔ پر حضور فراتے ہیں اے رب کر یم ۔ اے رب کعبہ ۔ اے رب محمد جھ عاجز کی حاضری این بارگاہ مقدمہ علی منظورومتبول فرا۔ اہل جت البقیع کے نفوسیہ قدسیہ اوربالخصوص ايني روحاني المال جان حضرت سيده فاطمة الزبرة كي خدمت الدس على يول عالا ی واکساری سے التجاکرتے ہیں۔"اے میرے بیارے بی التحالی بیاری نوریتم واسط بآب كوات الإحضوريونورجناب محدرسول الشيك كاء واسط بآب كواي سرنائ كاما ع يوارى المال جان إواسطب آب كوايد يار عدنين كريمن كارواسطب آ ب کوشہدائے کر بلاکا جھ عاج الا جا رغریب کے بائ آ ب کی شایان شان کوئی السی چیز تخذیش جو على آب كى خدمت الدس مطيره على يش كرنا مير بياس صرف يدنوني بجوني رياضين اور تمن ختم قرآن یا ک اور تمن لا که درودیا ک کی تسیحات ہیں جوش آپ کی خدمت مطیرہ على بدية تحفيًّا بيش كرنا بول ميرباني فرما كرقيول فرما كي" اناعوض كرف كے بعد صنورى روتے روتے نکیاں بندھ جاتی ایں پھرا ہتہ آ ہتہ طبیعت سنجل جاتی ہے۔جب وعا کوھنورخم فرما کراٹھ بیٹے ہیں تو صنور کے چیرے انوار برایک خاص فتم کی مسکرا ہٹ اور طمانية تحي اور خوتى كية نارصاف تظرة رب تع"-

#### ال كفيت عفارع بوكرآب فرما!

میرے یاں آ جانامیرے لیے کافی ہے علی تھے سے راضی ہوں۔ اوران ختم قر آن اور تسیحات كا أواب على حميل تمهار مريدين كے ليے وق بول جوتيا مت تك ان ككام آئے گا۔

اس سے بدھ کرکسی کی سعاوت مندی کا نوشتہ تقدیر کیا ہوگا جسکوعالم کشف عل سر کارٹی کر جم اللہ کی گخت جگراؤرنظر مرا کی کہ ہم تھے سے داخی بیں اور ساتھ یہ تخد بھی بیش كري قربان جاؤں ايے مقدر كے آج اس فيق كے مناظرة ستانه عاليه منكاني شريف شلع بخنگ من عاضر ہو کر بچٹم خوملا حظہ کے جاسکتے ہیں۔ عالم رؤياء .... بهي "عالم مثال" ين كالك على ب\_ ا بك اور واقعه بهي بير طابر حسين قاوري كي زيا في سنيخ!!

## بيرسيد مطيح الشرشاه كاوصال اور حضرت سيدة النساعي بشارت

حضرت ساه صاحب صور کے فیض یافتہ مرید طیفہ کا زاور نہایت یا کبازیز رگ تے ۔ وعررسیدہ تے لیکن آواب مرشد کوئی ان سے سیکھتا۔ حضور کے بلوآند شریف قیام کے دوران دست بعت ے شرف ہوئے اورا یک آرزو کا عجار فر مایا کے حضور کے تدمول عل جكه ما تكابول \_حنورف فرمايا" جب يان حيات لبريز بوف سكة ويهال علي آنا"ان برحضور کا برا افیض تھا۔ انہی ونوں وہ دربار شریف بر حاضر ہوئے اور حضورے عرض کی کہ عرصہ حات تمام ہونے کوہ ای لیے آگیا ہوں ۔ صور نے میاں احم بخش کو بھی کران کے گفن كا خووي انتظام كروايا \_اورفر مايا على كل ملتان جار مايون مير \_ بعد شاه صاحب كانتقال ہوجائے گالبنداان کی دیگر بیر بھائیوں کے ساتھ تد فین کروینا۔

ای رات حضورنے خواب عل دیکھا خاتون جت حضرت سیدة النساء جارے محر تشریف لائی اور میں آ بے اوصال ہو گیا ہے۔ صنورنے ای المیہ محر مد کوانہیں تنسل دے کے لیمارٹا افر مایا اور خوان کی مزار یرانوار کے لیے مجد کے ساتھ میلری علی جگہ تعین کی اورمزار کھودنے کا کام شروع ہوا می حضورنے ملتان رواعی سے قبل والدہ صاحبہ اور ہمیں

اینا خواب میان کیا پیراس کی تعبیر مدفر مائی کدمیرے بعد شاہ صاحب کا تقال موجائے گا لہٰذاانیں ورویٹوں کے باس ونن نہ کرنا بلکہ مجد کے ساتھ والی تیلری علی ونن کرنا حضور کی ملان روا على كے چندروز بعد 1985ء كواہ ويمبركے يہلے عشرہ على شاہ صاحب كاوصال ہوگیا حضرت اخی قبلہ نے بہلی ہا مانہی کی نماز جنازہ یہ حائی اورنماز مغرب سے قبل صنور کے حسب الارتاد مقام بريد في على على لائي كلي \_

> راہ وقاعی جذبہ کال ہو جس کے ساتھ خود اس کو واحوید کی ہے مزل مجی مجی

یہ ٹوٹے پیوٹے چھالفاظ مل نے مادر عزیز سیدرفاقت علی شاد معاحب کی تاکید پر رقم کے بن بدأ كرخوايد بير محركرم مسين حقي القاوري m كي وماطت سرياركا وسيدة النساء ملام الشرطيعا على تبول

موجا كمي أومر مدلي بدونيادا خرت كالمياني موكى - آئن

# ابلِ كرم كى محافلِ قادرىي

سيد بعلين رضا گيلاني 🖈

## فتخ الرباني فيض سحاني:

صنورتوث پاک الفرائے ہیں کہ" بیٹے سنری طرف رواندہ وجاؤہ جس کاتم فے ارا وہ کیا ہے "۔ بس فی الربائی نے یہ واضح اشارہ کرویا ہے کہ باتی تمام معاملات اللہ تعالیٰ پرتو کل کرووہ می اسباب بیدا کرے گا۔ پھر ابل کرم نے ویکھا صفرت ہیر محد کرم صین تا وری منگانوی m کا حضور تو شالا تھم الشیخ سیدی عبدالقا ور جیلائی h کے ارشا وائے عالیہ جو کہ فی الربائی میں ورج ہیں پر کمی قد ریفین کا لی تھا کہ وہ معدافت کی عظمتوں سے ملکنا رہوئے۔

### گيار بوين شريف:

گیارہویں شریف کا اہتمام کیا جارہاہے ۔ محمو ملے ج<mark>اول پر مشتمل</mark> ذروہ فتم شریف پڑھ کربیلور تفرک و نیاز دیا جارہاہے ۔ صنور توث ہاک اللہ کا بیٹارت ہوتی ہے کہ کرم حسین!

المناه ركن عالم كالوني لمان

احباب کیلے چنی کی جائے اور نیا ذکیلے گووالا زروہ فوراً مرشدکال کے تلم کی طرف رہوع ہوتا ہے اورا ٹل کرم و کیمنے بیل کہ ہر ماہ کی گیا رہویں شریف اور عرس مبارک پرلنگر فو شدور با یہ قاور پر صفرت بیر محد کرم حسین منگانوی mپ نیاز لینی چنی اور دوو دھ و جا ول کا تمرک تقیم ہوتا چلاآ رہاہے۔

محيت ﷺ:

این کرم کوهنرت پیرتد کرم حسین قاوری m تنقین فرمایا کرتے کہ جب مرید تا فی الشیخ ہوجاتا ہے تو وہ خود پیر کامل ہوجاتا ہے کیونکہ عاشقوں اور عارفوں کا قبلہ ذات باری تعالیٰ ہے۔

> قبلے مصررت پیرستان آب ر گِل قبلے معدی شداساں جان ر دِل

> مبارک مجلس پاکاں مبارک حضور ساتی ء متاں مبارک

الله الموصرت يري كرم صين قادرى m فعر ما تو شاعقم h بحى تنت اورقا در يول كيلئ مداشعارروحاني تشفى كاسب فخ

> ياجدابٍغُوبُ اعظم «ستگيروپيرما الطغيل كلمحمد «عفركن تقصيرما

قادرى ايم نعرة ياغرث اعظم ممي زنيم دمز حافظ گل محمد قطب عالم مى زديم حضرت حافظ کی اس اورایل کل وکرم یوے دول سے صفرت بیر محد کرم حسین قادری ہے جب بیاشعار بنتے تو عاشقانِ تو شاعقم ماد جد وستی ہے ہمراب ہوجاتے:

> وشراب غوب اعظم «گلشه و گلزار مست شاخ مست، برگ مست، میره مست و بار مست

> از نسیم سرئے عدبر سایا ٔ شاہ نستگیر عطر مست، مشک مست، ناف أتار تار مست

> ايس غزل گفتى تىر قاضل ديى به مدح پير خريش لرحمست وحرف مست وكلك گرهربار مست

> > اًط

الحات كرم (محرطا برصين قاوري)

محبّ ، محبوب کا ملتا میارک بلا أب درد كا درمال ميارك

مجر وقادرية

الحات كرم كم مطالعه كے دوران بيد يكها كرحفرت بير محركم فسين قادرى m في فاری می خجرہ قادریدایے ہاتھ سے لکھاا درصرت فوٹ اعظم h کے ساتھ میں کرتے ہوئے یہ الفاظاستمال کے گ بستام عوث اصطم نفیخ مدے الدین ارتجو بنایت بری مجت و عقیدت سے تحریر بوااور قادر ہوں کیلے تھفی کا سب ہے ۔اس لئے جب بے جدا بحد اور برصغیر یا کسد بندی قادر بول کے مرشد کال درخدوم الکل، حضرت خدوم مید جموقوث بندگی دربار عالیہ محوب ببحاتي أوج شريف كالتذكره زتيب وبإثليا تواس خجره قادريه ساستغاده كياثليا ليكن الب کرم کی تسکین کیلئے وضاحت ضروری ہے کہ حضرت توث الاعظم سیدی شخ عبدالقا ورجیلانی h فرماتے یں

آنا أحسني وأمذتع مقلهي

جرہ قاوریہ علی امامت کے تقدی ور تیب سے سرکار محمی مرتبت حضرت محمصطی المنافع كالعد معرت سيدنا على المرتعني كرم الله وجد الكريم كالم كراى آنا ب مجر معرت سيدنا المام حسن مجتنی اور صرب سیدما الم حسین عبید کر بلا [ کا جنیس حسنین کریمین بھی کہاجا تا ہے۔ البذائة كره تفدوم الكل ميد تحرفوث بندگي او بي سركار mسي ينجره قادريدا سطري لكها كيا ب\_ كريماكرم فرسالطف كربرمال زارما طغيل مصطفىء، مشكل كشا وحسدين والشهدا

> أميد بالله كرم إلى حمن على كرم أوازى كري ك\_ تعرهاغو شاعظم h:

آرگنائزر جماعت ابلسنت پاکتان، ڈویژن فیمل آباد

نے اپنے مرشد کامل، آسمان ولایت کے کوکب ناجداں میدان تفوف کے سٹاہسواں عاشق رسول وارین میلیات میں القاوری نوراللہ عاشق رسول وارین علی ہے، محبوب حسنین کریمین، حضرت خواجہ بیر محمد کرم حسین حتی القاوری نوراللہ مرقد و کے متعلق ناشر اے اور حالات زندگی قلمبند کرنے کا تھم فرمایا۔

راقم الحروف پی بے بینا علی اور کم علی کامخر ف ہے فقیر جب وور حاضر کے بیرول اور مریدوں کے حال پر نظر ڈالٹا ہے کہ کس طرح عکر وفریب کی دکان رکھنے والے شیاطین اپنے آپ و فقر کے سلاطین کہتے ہیں ہر بختوں نے اولیاء کالباس پین رکھا ہے۔ مروودلوگ اپنے آپ کو برگزید ہیندوں کی طرح فلاہر کرتے ہیں۔ راہ وین کے افیرے ،ارباب وین کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ ان کا طریقہ زندقہ والحا واور مکروفریب ہے۔ ان کا وجد فلاہر کرنا محض مکاری ہوئے ہیں۔ ان کا طریقہ زندقہ والحا واور مکروفریب ہے۔ ان کا وجد فلاہر کرنا محض مکاری ہوئے ہیں۔ ان کی محبت میں برعتی اور بے نمازی شامل ہیں۔ ان کی مجلس کی زینت جنگ وجدل اور بے۔ ان کی محبت میں خیاشت اور بھا تگ ہوتی ہے۔ ان کو حرام کی روزی اور گرائی پر فخر ہے۔ بے حیائی اور بیشری پر ان کونا زہے جائل ہوام جو کالانعام ہوتے ہیں۔ وہ ان گراہ لوگوں کے مکروفریب بی مبتلا ہیں اور ان بد نصیب جھوٹوں کی شینیوں کو اپنی نفسانی خواہشات کا مددگار بنا لیا ہے۔ اور ابند جائل ہوں اور انکہ اسلام کے مقائن ہے بیگانہ ہیں۔ یہ وزیا مبتلام سے وکنو کو طریقت اور فقر کا نام وے رکھا ہے وکنو اسلام کے مقائن ہے بیگانہ ہیں۔ یہ وقعیم ریبا زیرس کرے گا۔

کیونکیا سلامی قواعد کے استحکام اور اہل بدعت وصلال کے قلع قسع کرنے کی ذمہ واری سلاطین وحکام پرٹا بت ہے ۔ حدوو شرع کی ہدایت ان پر واجب ہے ۔ کیکن چو تکہ اس زمانے میں سلطنت کے امورا کیے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جواحکام دین کے اسرارے نا بلد ہیں ۔ ان کی تمام تر توجہ ہو واعب میں مبتر ول ہے اور فسق و فجو رکوا پتاند ہب بنالیا ہے ونیا کے مروار فائی کواپئی جنت سجھتے ہیں ۔ فیمس و ہوا کے بندے بن گئے ہیں۔ شیطان کی شاگر وی پر جان سے آماوہ

٢ \_ حافظ الكرم (كد طاير صين قاوري)

سرخيل اولياءرجمة (الله نعالي الولياء

مفتى محمد فاروق سلطان قادرى الازهرى 🖈

الحمظاله وصدن وحدن والصليق واسلام على من لانبي بمدن و على آله واسخبه طرآ كما اعلان

اما بعد:

بسم <mark>الله الر</mark>دمُن الرديم

يلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُو ثُونَ عِبَالِنَا مَنْ كَانَ مِياً

زیمه نیه وه بانگیجها وارث بم این بندول علی سار کری می بینر گاری-

#### الممدلله العزيز!

میرے لیے انتہائی سعاوت ہے کہ میرے مخلص ومشفق دوست، فنا فی اکشیخ ،گخر ساوات کاظمیہ، جناب بیرسید رفافت علی شاہ مشہدی کاظمی قاوری زیدہ مجد ، بقول ڈا کٹر محمد حسین تسبیحی رہا، (شہران ۔ایران)

> رفاقت علی شاه دانائے دیں همان سیدپاک و مسندنشیں

> شده مشهدی کساظههای قسادری بسه عسر قسان و دانسش، شریف و امیس

ب\_ بقول علامه ا قبال :

ہیں۔اللہ تعالی او ررسول اکرم علی کے فرامین کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ ماکموں ، قاضیوں ، عالموں اور مفتیوں نے اختلافی جھڑ وں اور کلامی بحثوں کا نام علم وے رکھا ہے۔ علوم وین کے خفائق جو کتاب وسنت کے اسرار و دقائق کی معرفت ہیں۔ان سے اعراض کر رکھا ہے۔ اس لیے بدی گراہ ہر طرف بھیل گئے ہیں اور بے دین زند یقوں نے قوت بیدا کر لی ہے۔ اسلام کے حدود و واحکام کی روشن بچھ گئے ہے اور شریعت محمد کی کے داستہ کی معنویت ختم ہورای

خدا وندا ہے تیرے ساوہ ول بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی حیاری ہے سلطانی بھی حیاری

تو ایسے اندھیروں میں افق ولائت پر ایک ستارہ نمودار ہوا، جبکا معز زنزین نام خواجہ پیرمجر کرم حسین حقی القاوری المعروف قبلہ عالم منگا نوی ہے۔ جوتا جاتا الا صفیا اور سرخیل اولیاء ہیں۔ ورع وتقویٰ ان کا پیشہ اور ذکر اللی ان کا شیوہ تھا۔ اس عالی مرتبت کا کشف و کرا مات ہے کوئی واسط نہ تھا۔ یہا ہے آ ہے کوغادم دیں قرار دیتے تھے اور یکی ان کا شب وروز کا مشغلہ ہوتا تھا۔ ان کا دھیان ہر آن ای طرف رہتا تھا کہ کہیں ترک فرائض نہ ہو جائے ، اوائے سنت میں کس موقع پرتسائل نہ برتا جائے ، اوائل وستحبات اواکر نے میں کسی قسم کی کستی نہ پر ایو جائے۔

ان کے تول وعمل سے کسی کوایذ اند پہنچے اوگوں کی اصلاح وز بیت کے سلسلے میں کہیں لفزش کے مرتحب ند ہو جا کیں این کے در دولت پر آنے والے خالی ہاتھ ندچلا جائے۔ ان کے آستانہ عالیہ پر آنے والاعقا کر اسلامیہ، مسلک حقد الل سنت، حب اللی جل و عالی، عشق رسول علیہ اور حبت صحابہ وائل بیت علیم الرضوان سے کندن ہو کر جاتا ہے ۔ اور فرق باطلہ میں بھی متزلزل ندہوتا۔ اور تر کیہ واحسان ہو بہوا ستفقا رہبر وشکر اور تو کل واستقامت کا پیکر بن جاتا۔

#### هُمُ جُلُسًا مُ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمُ (مُثَالُونَ شُرِيفِ)

ترجمه: بيه وه لوگ بين جن كي صحبت عيل بين ولايد بخت نبين بيونا \_

ان کی صحبت میں بیٹینے والا ،ان کی دست بیعت کرنے والا ، عقیدت سے ان کے پاس بیٹینے والا ،اگر برائی کیکر آیا تواچھائی کیکر گیا شقی وشقا وت کیکر آیا تو سعادت کیکر گیا اوراگر چورسار قیت کیکر آیا تو ولائٹ کیکر گیا۔

قارئین کرام! حضور قبله عالم منگانوی m اکثر اپنے مریدین ومتوسلین کو پندونصائح فرماتے۔ (قسل مساول ) کے تحت گفتگوتو مختصر ہوتی لیکن اثر انگیز ہوتی اور دل کے نہاں خانوں میں پیوست ہوجاتی۔

فقیر،ان ملفوظات طیبہ کی تشریح قر آن وحدیث کی روشی میں قارئین کی خد مت میں پیش کرنا ہے۔ ملفوظ نمبرانا طاعت خدا جل جلالہ، وعجب مصطفی میں ہے۔

#### وأطيموا الله ورسوله

ترجمہ: اوراللہ اوراس کے رسول علیہ کی اطاعت کرو۔

نی پاک مالی سے محبت میں ایمان ہے جسے مدیث مبارکہ ہے کہ:

#### آلًا لَا إِيْعَالَ لِعَنْ لَا مُصَبَّةً لَهُ

ترجمه خبروار (محبوب كي ) محبت كي يغيرا يمان نهيل \_

ا يک اور حديث مبارکه ہے کہ:

لَّا يُوْمِنُ لَدَدُكُم حَدَى كَا مِنْ آحَبُ النَّهِ مِنْ وَالِدُمْ وَمِلَامٌ وَالنَّاسِ آجَمَعِيْنَ ترجمہ: تم میں سے اسوفت تک کوئی مومی تہیں ہوسکتا جب تک میں محرفظی تمارے ماں باب اولا وا ورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

علامها قبال كيتي بين:

عش کو تقید سے فرصت نہیں عشق پید اعمال کی بنیا و رکھ

(مرقاة شرح مفكلوة شريف)

ووسری وجہ: میری محبت اور عقیدت گوا رائبیں کرتی کہ اب اس کلڑے پریسی اور کا منہ لگے اور ہر کوئی اے استعمال کرے (اس لئے اس مشکیزے کے کھڑے کوکاٹ لیا) مرقاق شرح مشکلوق شریف )۔ واقعہ نمبر 2۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ (خاوم رسول علیہ ہے) فرماتے ہیں۔

سَفَيتُ رَسُولَ اللَّمَ اللَّهِ عَلَي مَذَالشَّرْبَ كُلَّه ' آلمَسل وَالنَّبِيدُ وَالمَّاءَ وَاللَّبِنِ.

ترجمه: ميں نے رسول الله عليہ كواس بيالے ميں شہد، نبيذ، ياني اور دوده، ہرستم كامشروب پلايا۔

حضرت اما م بخاری رحمت الله نے سید ناانس کے بیٹے بھر بن انس رضی اللہ عنہ کے پاس بھر ہ بیل وہ بیلا جائے ۔ پھر آپ فی است کی کہ جھے اس بیل مشروب پلایا جائے ۔ پھر آپ نے اس بیل بھر ہ بیل اور درخواست کی کہ جھے اس بیل مشروب پلایا جائے ۔ پھر آپ نے اس بیالے کو خرید نے کا ارادہ ظاہر فر مایا ۔ بالآخر آپ نے آٹھ لاکھ درہم کے عوض اس بیالے کوسید ناانس بن ما لک رضی اللہ عنہ کے صاحبز اوے حضرت نظر رضی اللہ عنہ سے خرید لیا اور فر مایا یہ تو معمولی قیمت ہے آگر کا کنات کے خزانے دیکر بھی یہ بیلا خرید وں تو سمجھوں گا سودا پھر بھی سستا ہے (مرقا قشر ح مشکلو قشریف)۔ بقول ظہوری صاحب:

حضور قبلہ عالم منگانوی آ m کاار شاوہ کہ: "جونمازہ جبگا ندا دانہیں کرے گاوہ میر امرید نہیں۔" کلمہ اصلوۃ "قرآن مجید کی 28 سورتوں میں داروہوا ہے اور 51 مرجبہ ندکورہواہے۔

نما زائیان بھی ہاورائیان بھی ہاورائیان کی پیچان بھی ، ول کا نور بھی ہا ورآ تھوں کی خشڈک بھی ،انفر اوری اوراجھا عی سیرت کی صورت گربھی ،نما زوین کاوہ ستون ہے کہ جس کے قیام سے وین قائم اور منہدم ہوجانے سے وین کی عمارت بھی منہدم ہوجاتی ہے۔

نماز ہرنبی اور رسول کی شریعت میں اس کے قانون شریعت کا حصہ رہی

فقیرنے آپ کے ملفوظات طیبہ سے دوچیزیں اخذ کی ہیں

1 \_ا طاعت 2 \_محبت

اطاعت واتباع تعلیمات سے تعلق رکھتی ہے۔اور محبت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے ذات پہلے ہے اور اسکی تعلیمات بعد میں ہیں۔ محبت ِرسول علیقی کاعنوان قر آن مجید کی نصوص قطعیہ سے سمجھاجا رہاہے۔

1 ـ وَلَسُوْفَ يُغْطِيُكَ رَبُّكَ فَترُضيٰ ـ

اور بے شک قریب ہے کہ تمہا را رب حمہیں اتنادے گا کہم راضی ہوجاؤ مے۔

2\_وَلَسُوفَ يَرُضٰي\_

اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

3\_إِنَّا ٱغْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرِ\_

ا محبوب بے شک ہم نے تہمیں بے شارخوبیاں عطافر ما تیں۔

4\_قِبْلَةٌ تَرُضُهَا\_

اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوش ہے۔

5 ـ فَإِن الْمَنْوُ ا بِمِثل مَا الْمَنْتُمُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا ـ

چراگر وہ بھی یونہی ایمان لائے جیساتم لائے جب تو وہدایت یا گئے۔

والعانبر احضرت كبعة اورحب وعقيدت كالحجار

حضرت كبعه ما مجيد رضى الله عنها صحابية بين اورسيدنا حسان ابن ثابت انسارى رضى الله عنه شاعر وربار رسالت كى بمشيره بين فرماتى بين كرايك روزسر ورعالم علي انسارى رضى الله عنه شاعر وربا في كامشكيزه التك ربا تفارآب في مشكيزه محد وباف سيانى نوش جمارت كرمشكيز من كامشكيزه التك منه والاحصد كاث ليا اس نيت سے كراس عكور مير حضور عليه السلام كامنه مبارك لگا ہے ۔ اسے اپنے گھر ركھوں گی اور اس كی بركت سے شفا حاصل كروں گی

حضرت لقمان تحكيم، دورجضرت وا وُوعليه السلام مين اپنے پيارے بينے مفر ماتے ہيں:

يُبُدِّيُّ آهِم الصَّلُونَ وَامُر بِالْمَعِرُ وَمِن وَادَة عَنِ الْمُنكَرِ وَاصِيرِ عَلَى مَا أَصَابَكَ لِنْ ذَلِكَ مِن

رَبْعَدا إِنْدَىٰ اَسْكَعَدِتُ مِينَ فُرِيْتِنَى بِدُوادٍ غَيْدٍ فِي زَرِعٍ عِنْدَ بَيْدِكَ النَّدَدِرُ مِرْ<mark>مِرْ أَلْأَمُ إِل</mark>َّهُ هِيمُ وَا

الصُّلُولِ \_

زجمہ نامے میرے رب میں نے اپنی کھھا ولا وا یک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی

ہے ۔ ساڑھے جار ہزار سال قبل حضرت اہداہیم علیہ السلام نے حضرت حاجمہ اوراپنے بیٹے

تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے دب اس کئے کروہ نماز قائم رکھیں۔

حضرت اساعیل علیه السلام کومکه میں بیت الله شریف کے پاس جھوڑا تو بیدعاکی:

آج سے ساڑ ھے تین ہزارسال پہلے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا:

قَالُوا يٰشُمِّيبُ آصَالُوتُكَ دَامُرُكَ آن نُحَرُّكَ مَا يَصِبُدُ ا بَاوُنَاأُو آن نُمْمَلَ فِي آموٰلِنَا مَا نَشُوْا

ترجمه: بولے اے شعب کیا تہاری نماز تمہیں یہ تھم وی ہے کہم اپنے باپ وا وا کے خداؤں

کوچھوڑ دیں یا ہے مال میں جوچا ہیں ندکریں۔

حضرت مولی علیدالسلام کے دور میں نبی اسرائیل کوا دائے صلوۃ کا تھم ملتا ہے حضرت مولی و

حضرت بارون علیهاالسلام سے اللہ مخاطب ہوتا ہے۔

الصُّلُونَ وَبَشِرِ المُؤمِنِينَ۔

ترجہ: اورہم نے مولی اوراس کے بھائی کووٹی بھیجی کہ عمر میں اپنی تو م کے لئے مکانات بناؤا ور اینے گھروں کونماز کی جگہ کرواور نماز قائم رکھواور مسلما نوں کوٹو شخبری سناؤ۔

حضرت عليلى روح الله فرمات ين:

وْجَمَلَنِي مُبَارِكًا لِينَ مَا كُنتُ

٥ وَ أُوصِينِي بِالصَّلُونِ وَ الرَّكُونِ مَا دُمَتُ مَيًّا

ترجمه: اوراس نے مجھے مبارک کیا میں گئیں ہوں اور مجھے نماز وز کو ق کی تا کید فرمائی جب

کک جبوں ۔

ا تَعَا لَىٰ تَعَاطُبِ بُوتَا ہِ \_ قُل إِنْ صَالِحِي وَنُسُكِي وَ مَدِيَايَ وَ مَدَالِتِي اِلْهِ رَبِ الطَّلِعِينَ

ترجمه: تم فرما ؤب شك ميرى نماز اورميرى قربانيان اورمير اجيناا ورمير امرناسب الله كيك

ترجمه: اے میرے بیٹے نماز ہویا رکھاورا چھی بات کا تھم وے اور بڑی بات ہے منع کراورجو

افقا وجھے پر پڑے اس پر صبر کر بیٹک ہے ہمت کے کام ہیں آتائے ووجہاں علیہ ہے۔ اللہ تبارک و

ہے جورب سارے جہان کا۔

عديث مباركه كه جب حضورا نور علي كوكوئي مهم يا مشكل بيش آتي تو آپ عليه الصلو ة والسلام

بارگاہ رب العزت میں اپنی بیٹانی جھکا دیتے اور نماز کا اجتمام کرتے اور فرماتے ۔ ج<u>ہات</u> میں ق<mark>ہر</mark> ق

عييني في الصلوق عديث مباركب كريراة قاعليه الصلوة والسلام فرمايا:

ترجمہ: ہرشی کاچہرہ ہے اور دین کاچہر ہنمازے یہ تم میں ہے کوئی بھی اپنے چہر سے کو داغدار

11 ہجری کوحضورا کرم علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ آخری روز جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ،سیریا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ،کی اقترار میں نماز نجر پڑھ رہے تھے تو نبی پاک میں اللہ عنہ ، کی اقترار میں نماز نجر پڑھ رہے تھے تو نبی پاک علیہ نے ججر ہمبار کہ کے دروازے پر پڑا ہوا پر دہ ہٹا کریہ مظرد یکھا اور تبسم فرمایا اور ہاتھ سے اشار فرمایا: آن آیتھوا حسلات کے م

پر حسنین کریمین کوبلوا کرانہیں چوما۔ آخری کلمہ جو آب مالی کی زبان مبارکہ سے نکلا

وميتما: الصلاق الصلاق وما ملكت ليمانكم

# عارف بالله ، تا جدار منگانی شریف حضرت پیرمحد کرم حسین حفی القادری m (حیات مبارکہ کے آئینے میں)

افتخارا حمرعافظ قادري 🅁

سید کا نئات ملی گیا مت میں ولیائے کا میں ہم عت ہم زمانے میں رہی ہے اور انشا واللہ العزیز رہے گی۔ اِن میں کچھ شخصیات الی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اِس ونیا میں تشریف انشا واللہ العزیز رہے گی۔ اِن میں کچھ شخصیات الی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اِس ونیا میں تشریف لانے سے ایک روحانی انقلاب آ جاتا ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ میا نوالی کے ایک وُ ورا فیا دوا ور پس ماند وزرین ویہات '' فوال '' میں حضرت خواجہ حافظ گل محمد قطبی قاوری سے کے آئی میں جنم لینے والا بچہ ستعقبل میں ونیائے فقر کا روحانی رہبر ورہنما اورا یک ورخشند وستارہ بن کرخلتی خدا کو اینے فیض سے میراب کرے گا۔ اس باہر کت بنچے کی ولا دت باسعاوت ہوفت اذان فجر ہروز ہفتہ کی شوال المکر م 1359ھ برطا بن 2 نومبر 1940ء کو ہوئی ۔ اِس شخصیت سے میری مراوح شرت خواجہ بیر مجھ کرم جسین شخی القاوری سے ہیں۔

آپ کی اِس ونیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی گھر میں ظاہری و باطنی رزق کی فراوانی اورخوشحالی ظاہر ہونا شروع ہوگئی۔ اِس باہر کت نومولود سے گھر کے تمام افراد نہایت محبت فرمائے لیکن بالحضوص آپ کی دادی محبت دید نی تھی۔ گھر بلوماحول میں ذکرِ خدا، ذکرِ رسول علیہ اور ذکرِ ترشد کا تذکرہ رہتا تھا جس کے انوار وفیوضات اِس نومولود پر بھی پڑتے جس کے تقیم میں آپ کے دل میں بھی اپنے والدگرای کے تر شدخانہ ' دہرشر ایف' کی

اوراً فر مُن فر مايا: اللهم الرفيق اللعلي.

نماز روحانی ترقی اور قرب کا سب ہے موثر ذریعہ ہے اس لئے نبی اکر مہتا ہے۔ اصان کی تعریف بیفر مائی ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے اوراگریہ کیفیت نہ توقو کم از کم بیکہ خدا آپ کو دیکھ رہاہے۔

قارئین کرام: اگر صنور قبلۂ عالم منگا نوئ کے ملفوظات کی کمل تشریح کی جائے تو کئی صفیم جلدیں درکا ہوں گی۔ آپ کے محاسن ومحالا، آپ کی عبادات و مجاہدات و کرامات کا احاط تحریر میں لانا انتہائی مشکل ہے۔ آپ حالت مرض میں بھی فرا تص تبجد نوافل بخو بی انجام دیتے رہے۔ عمر کے آخری ایام میں ضعف و نقابت میں اضافہ ہونے لگا۔ پے در ہے۔ عمر کے آخری ایام میں ضعف و نقابت میں اضافہ ہونے لگا۔ پے در پے بیار یوں کے حملے ہونے گئے دوا بے سود، علاج لا حاصل اور شدت مرض میں اضافہ ہوتا جب چلا گیا یہاں تک کہ مریض عشق کا وقت موعود قریب آگیا۔ مرض الموت کے دوران جب دوا تیں تو فرماتے:

دردمندعشق را دارو بهجو دیدا رنیست \_

بالآخر 2 جون بروزاتوار 1991 وسيح تقريباً 3 بيرة قاب ولايت غروب ہوا۔ مزار باك منگانی شريف ميں مرجع خلائق ہے۔

\_\_\_\_\_

🖈 سفرنامه نگاره را ولپنڈی

محبت جاگزیں ہوگئی۔ اِس مبارک بیچے کے والدِ محتر م فر مایا کرتے تھے کہ میرایالا کا بیدائش ولی ہے کیونکہ ابتداء سے ہی آپ کی زبانِ مبارک میں اِس قدر فیض وائر تھا کہ آپ جو پہھے بھی ارشا وفر ماتے وہ بورا ہو جانا۔ آپ کے والد محتر م فر مایا کرتے تھے کہ میرے اِس بیٹے کی بیدائش اِس لحاظ ہے بھی بہت مبارک ٹا بت ہوئی کہ اُس کی ولادت کے پھھ ہی عرصہ بعد میری ملاقات سے میری زندگی میں ملاقات سے میری زندگی میں مطلق قات سے میری زندگی میں مطلق تا ہے میری زندگی میں مطلق تا ہے میری زندگی میں مطلق تا ہے میری زندگی میں مطلع تبد یکی رونماہوئی۔

حضرت بیر محمد کرم حسین m کی تمر مبارک ابھی اڑھائی، تین سال تھی کہ آپ کے والد گرامی نے اپنے ابلِ خاند کے والد گرامی نے اپنے تر شد کریم کے تھم پرصرف اور صرف تبلیخ وین کی خاطرا ہے ابلِ خاند کے جمراہ سال 1943ء میں "نوال'' سے ہجرت فرمائی اور شلع جھنگ کے گاؤں" بلو آنہ" میں مقیم ہو گئے ۔

حضرت بیر محمد کرم حسین m نے قرآن پاک اپنے والید ماجد سے پڑھا اور پھر بلوآنہ کے پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کی اور آٹھویں تک گورنمنٹ ٹدل سکول چک نمبر 175 میں زیرِ تعلیم رہے ۔ آپ کا شارجماعت کے قائل ترین طلباء میں ہوتا ۔ آپ کو ابتداء سے ہی حضرت علامہ محمد اقبال m سے قبی لگاؤتھا۔ آپ بڑے متاثر کن انداز میں حضرت علامہ کے اشعار پڑھتے جس سے ہر طرف سنانا چھاجا تا خصوصاً جب ورج ذیل شعر پڑھتے تو خود بھی مسور ہوجائے۔

اے جذبہ ول گر میں جاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کیلئے وو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے قبلہ عالم حضرت پیرمجد کرم حسین m کواللہ تبارک وتعالی نے لیمیں واؤدی سے نوازا

تھا۔آپ جب حضرت قبلہ پیرم ہم علی شاہ m کی مشہور زمانہ نعت پڑھاکرتے تو ایک کیف وسرور کاسمال بندھ جاتا تھا۔آپ کے والبد محترم آپ کو ہمیشہ سفر وحضر میں اپنے ہمراہ رکھتے اور آپ کی ظاہری وباطنی تعلیم وزبیت فرمائے۔

حضرت بیر محد کرم حسین قادری m کوآپ کے دالبد محترم نے بلوآن شریف میں عرس کے موقع پر حضرت بیر محدرت نے خوشی عرس کے موقع پر حضرت اعلیٰ دہڑوی کی خدمت میں شرف بیعت کیلئے پیش کیا۔ حضرت نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے بہت بیار ومحبت سے آپ کو بیعت فرمایا اوروفا کف بھی عطافر مائے۔

وربار وہڑشریف میں اعلی حضرت وہڑوی کی موجودگ میں جب پہلی ہار لاؤڈ سپیکر کا استعمال شروع ہواتو سب سے پہلے حضور بیر محمد کرم حسین m نے اپنی سریلی اور پُر کیف آواز میں ایک کافی پڑھی تھی جس کا پہلا عسر عدتھا

اک لی وی ہووے تاں نگھ جاوے ساری عمر گزارا کون کرے اوکی لئکھدی اے رات وچھوڑیاں دی بن بار گزارا کون کرے

جس وفت حضرت بیر محمد کرم حسین سسیکا فی پڑھ رہے تھے و اُس وفت حضرت اعلیٰ دہڑوی سستے آپ کے کا نوں میں اعلیٰ دہڑوی سستے اورام فرمارہ بھے لاؤ ڈسپیکر سے کا فی کی آواز جب آپ کے کا نوں میں پڑی تو آپ فوراً اُسٹھ کر بیٹھ گئے اورارٹا وفر مایا 'مسر کی آوا زمیس کا فی پڑھنے والا یہ بچھا کیک دن جہان کا بیر ہوگا۔''

حضرت بیرمحرکرم حسین قاوری m جب آشوی کا امتحان و ب رہے تھا آ آپ کے والدصاحب نے آپ سے فرمایا کراب جارا وفت قریب آگیا ہے اور جاری خواہش بھی ہے کہ آم جاری موجودگی میں مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ اِس صورت حال کے پیش نظر آپ کواپنا سلسلر تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ آپ کے والید ماجد نے خاندان کے تمام افرا دکو بلوایا اور اُن سب کی موجودگی میں این وستارمبارک آپ کے والید ماجد نے خاندان کے تمام افرا دکو بلوایا اور اُن سب کی موجودگی میں این وستارمبارک آپ کے مر انور پر سجائی اور ضروری وسیتیں فرماکر آپ کواپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اُس وفت حضرت بیرمحد کرم حسین قاوری m کی مر مبارک 14 بری تھی ۔ والدصاحب نے نہ اُس وفت حضرت بیرمحد کرم حسین قاوری m کی مر مبارک 14 بری تھی ۔ والدصاحب نے نہ

وينتج قالب كرم

صرف آپ کواپناجائشین مقر رفر ملیا بلکه اپنی موجودگی میں احباب کو آپ سے مُر ید بھی کروایا اور پھے والوں بعد آپ کے والد محترم اِس عارضی ونیا میں اپنی مدت قیام مکمل کرتے ہوئے رائبی ابد ہوئے ۔ اِس موقع پر متاصرف آپ صبر وخل کا جسمہ پیکر ہے رہے بلکہ مریدین، متوسلین اور مقیدت مندول کو بھی صبر وخل سے اِس عظیم سانحہ کو ہر واشت کرنے کی تلقین فرماتے رہے ۔ ختم چالیسوال کی مندول کو بھی صبر وخل سے اِس عظیم سانحہ کو ہر واشت کرنے کی تلقین فرماتے رہے ۔ ختم چالیسوال کی مخل اعلیٰ حضرت و ہڑوی سے کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں آپ کے والد ماجد کے مریدین ، متوسلین اور خاندان کے افراوٹر یک ہوئے ۔ اِس موقع پر حضرت اعلیٰ و ہڑوی سے اِس جانے اور خاندان کے افراوٹر یک ہوئے ۔ اِس موقع پر حضرت اعلیٰ و ہڑوی سے اس پر سجائے ارسٹا وفر مایا کہ میں کرم حسین کو حافظ یا رہنا رہا ہوں اور پھراپی وستار مبارک آپ کے سر پر سجائے ہوئے والوں کو خلیف بنایا کرتے ہے آئی ہوئے والوں کو خلیف بنایا کرتے ہے آئی ہوئے ایس خص کو اپنا خلیف مقر رکر رہے ہیں جس کی ابھی مکمل وارٹری ہوئی ہیں آئی ''۔

قار تین کرام! ایس سعاوت بھی بہت کم شخصیات کو حاصل ہوتی ہے کہ والدا ور بیٹا ایک ہی شخ کے مرید ہوں اور پھرشخ اور والدوونوں نے بیٹے کواپنا خلیقہ مجاز مقرر کیا ہو حضرت قبلہ عالم سائیں بیرمحد کرم حسین قاوری m پر بیک وقت تین اولیائے کرام کی تو جہات اور نگاہ کرم تھی ، پھروفت کے ساتھ ساتھ ان تین شخصیات نے مختلف اوقات میں آپ کواپنانا تب کھی مقرر فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کے والدمحترم نے تابی خلافت آپ کے سر پرسجایا۔ پھر حضرت اعلی وہڑوی نے آپ کو خلافت عنایت فرمائی اور پھر سائیں جیون سلطان سجاوہ شین میرک شریف نے آپ بی خصوصی نظر کرم فرمائی اور پھر سائیں جیون سلطان سجاوہ شین میرک شریف نے آپ بی اپنی خصوصی نظر کرم فرمائی اور اپنے سر مبارک کی ٹو پی اُنا رکر آپ کو عنایت فرمائی اور اپنے سر مبارک کی ٹو پی اُنا رکر آپ کو عنایت فرمائی دیتر وقت تم پرساید رکھی گ

حضرت بیر محمد کرم حسین قادری m نے اپنے والید ماجد کے وصال کے بعد تبلیغی دوروں کی ابتداء کی اور اِس دوران لوگوں کو وعظ و تصیحت اور دین پر استقامت کی تلقین فرماتے رہے۔حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ مجھے قبلہ والدصاحب کے وصال کے بعد خیال بیدا ہوا کہ

عباوت وریاضت کیلئے کسی جنگل میں خلوت نشینی اختیار کروں چنانچہ اس عزم کی جھیل کیلئے میں کمالیہ کفریب ایک جنگل میں چلا گیا۔ جہاں مجھے جنگل کا سنانا اور خاموشی بہت بہند آئی۔ رات کو آگ جلا کر بیٹے جاتا اور عباوت میں مصروف رہتا۔ ایک رات خواب میں مجھے اپنے والد بر رکوارا ورثر هید کریم حضرت سیرسروا رعلی شاہ سے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور اِن عظیم شخصیات نے بھے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاو فرمایا ''کرم حسین! کیا ہم نے تہاری تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہے کہ اب تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہے کہ اب تم جنگلوں میں آگر بیٹھ گئے ہو، علی انسی خواب کے بعد واپس آگیا اور خلق خدا کو وعظ و تبلیغ کرو' حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میں اُس خواب کے بعد واپس آگیا اور خلق خدا کو وعظ و تبلیغ کرو' ۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میں اُس خواب کے بعد واپس آگیا اور خلق خدا کی تربیت میں مصروف ہوگیا۔

حضرت قبلہ عالم سے والبد گرائی کوابھی ایک سال کا بی عرصہ گز را ہوگا کہ آپ کی طبیعت ناسازر بنے گئی، آپ بھی عبدالرحیم پٹھان کے زیر علاج رہے اورا نہی ایا م میں حضرت اعلیٰ وہڑوی سے کی طرف سے تھم آیا کہ آپ کی شادی مبارک کردی جائے چنانچے جضرت اعلیٰ وہڑوی سے تھم کی گیا کہ آپ کی شادی مبارک کردی جائے چنانچے جضرت اعلیٰ وہڑوی سے تھم پڑمل کرتے ہوئے مؤرف 18 مارچ 1960ء آپ کی شادی کی تقریب منڈی بہاؤ الدین میں انجام پذیر ہوئی جس میں خلق خدانے کثرت سے شرکت کا شرف حاصل کیا۔

با وشاہ فقر وعرفان حضرت بیرمحد کرم حسین حفی القاوری ۲۲ m سال تک بلوآنہ شریف بین مقیم رہ کرخلقِ خدا کی تربیت بین مصروف رہا وربا لا خراس مقام کی طرف جہاں اس شہبا نیشتن کی آخری آرا مگاہ بنی تھی ۔ دوسری اور آخری ہجرت کا تھم اور وفت آپہنچا۔ بوجوہ کثیرہ آپ 1976ء بیں بلوآنہ شریف سے منگانی گاؤں روانہ ہوئے اور حسب سابق اس مقام کو بھی خلقِ خدا کی تبلیخ واشاعت کا مرکز بنایا اور یہاں ایک ویٹی مدرسہ اوراک پرائری سکول کی بنیا ورکھی ۔

حضرت قبلهٔ عالم منگانوی m کو ہز رگانِ دین سے انتہائی محبت اور عقیدت اور

خاص نسبت تھی اور وہ بھی اپنے اس محب ہر گاہے گاہے خصوصی عنایات فرمایا کرتے تھے (تفصيل كيليخ ديكيسي كمّاب لمحات كرم از صاحبز او ه ابوالحن بيرمجد طام حسين حنفي القاوري مدخله العالی ) کیمن خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا جلال الدین روی h سے عقیدت و محبت تو آب کوور تے میں ملی ہوئی تھی اورا یک خاص نسبت کے باعث آب حضرت مولانا h کو'' جیا روی '' کے پیارے الفاظے یا فرماتے مشوی شریف ہے اس قد رحبت تھی کہ اس باہر کت کتاب کے اکثرا شعارا ورمعر وف حکایات آپ کوزبانی یا قصیں ۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کو لحبن وا وَوِي عطا فر ما يا تقا۔ جب بھی محافل میں مثنوی شریف اپنی سریلی آوازا ورمخصوص انداز میں پڑھتے تو نہمرف سامعین وحاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی بلکہ آپ بھی اُسی حال میں محو ہو جاتے مثنوی شریف کے اشعار مبارکہ کی جب تشریح فرماتے تو فاری کے ایک لفظ کے گئی گئی معانی بیان فرماتے ۔ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت بابا متنان شاہ مدنی m فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرجبہ میں نے عالم کشف میں ویکھا کر حضرت مولانا روم h ورحضرت بیر کرم حسین m مراقبہ کی حالت میں آ منے سامنے بیٹھے ہیں اوران پر انوارو ہر کات کانزول

بغدا وشریف میں حضور تو شاشقلین کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضری کی خواہش تھی اور اس بار کی اور اس بھی حاضری کی خواہش تھی اور اس بارے جناب نے ملک رینوا زصاحب کو بذر بعید خط معلومات استھی کرنے کا تھم فرمایا تھا۔ لیکن واعی اجل کی آواز پر لبیک کہنے کی خاطر میہ خواہش ہوری ندہو تکی میری ولی وعاا ورورخواست ہے

کرآپ کے کثیر غلاموں میں سے کوئی غلام بھی آپ کی طرف سے بغدا وشریف حاضر ہوکرآپ کی اس خواہش مبارکہ کی ظاہری شکیل کرد ساور یقینا و شخص انتہائی خوش نصیب اور سعاوت مند ہوگا جو اپنے مرشد کی خواہش کوان کے پردہ فر مانے کے بعد پورا کرے گا کیونکہ پیرمحمد کرم حسین حقی القاور کی ایک عام صوفی اور درویش نہ نتھ بلکہ وہ قو

فقر و عرفال کا تحسین پیکر وه تعبویر کرم والی بغداد کا وه مظیر فیقس اتم

اپر میں ۱۹۹۰ء آخری بار دہڑشریف میں حاضری کی سعادت حاصل فرمائی ۔ ان ایام میں اکثر آپ اپنی والیسی کی تیاری کے متعلق خفیف ولطیف اشارات بیان فرماتے تھے۔ ایک موقع پرمجلس میں بیٹھے حاضرین کوواضح الفاظ میں فرما دیا کرا بہم تو سوئے یاراں پرواز کرنے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔

> دلے مواہد کے پسرم سوئے یہاراں اورصرف یار کے تعم کے منتظر ہیں اورساتھ ہی ارشا فرمایا

مُرعَ مَن بِاغَسُ كُهَن قَفْسِ شِكَن سُوئے چَمن پرواز گن اے بے وَطن إمروز دَر زِندانِ هَلَد

کیم جون 1991 ء آپ نے واڑھی مبارک کا خط بنولیا اور حجامت کیلئے خاص اہتمام فر مایا \_فراغت کے بعد عسل فر مایا اور هب معمول نفل اوافر مائے قبل ازنما یع خرب حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور بیشعریڑھا

> سب کی خدا کو سونپ کر چڑھ پینگ پر سو ان ہونویں نہ ہوسیا جو ہونویں سو ہو

خواجدً ما پير كرم تحسين فحر الاولهاء تعطيب اعظم ، غوي عالم ، صاحب يجود و سخا

حضرت قبلهٔ عالم ، قبلهٔ ابالِ مفا خطبرِ انوارِ بن وال ، معدنِ لطف و عطا

ماہ ذیقعد چووہ سو گیارہ ہجری تھی تاریخ ااسمانھ روز دو شنبہ چلے طاہر حزیں کے پیشوا

\*\*\*

آخر میں وُعا ہے کہ رب تعالیٰ ان قدی نفوں کے صدیقے ہمیں بھی عشق وسوز کی وولت عطافر مائے ۔آمین نماز عشاء کے بعد دوائی استعال فرمائی ۔ نماز تہجد کے وقت آپ کا جسم مبارک شنڈا ہونے لگاا وردائی اجل کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے آپ نے آکھیں بند فرمالیں اور پوفت س بچھے کہ وزائو ارمور ہے جون ۱۹۹۱ء آپ کی روٹ مبارک جسم عضری ہے نکل کرسوئے جاناں پرواز فرما گئی۔

> حجیب گیا پھم زمانہ ہے ، گر موجود ہے اُس کا اوج و اعتزاز اس کا کمال اُس کا حشم

> خاک کے پروے میں آخر کار پنہاں ہو گیا ما<u>ہ</u> ملک عشق ، خورھید جہانِ معرفت

> وه جليل الفدر دروليش وه حقيقت آشنا وه عظيم المرتبت نقا كلته دان معرفت

> وه شونه نقا وقار و اعتبادٍ فقر كا نقش زيبا صدق كا ، نفوير شانٍ معرفت

جانظیمین تاجد ار منگانی وارث علوم کرمیشنرا وہ ابوالحسن پیرمجد طاہر حسین حنفی القاوری نے آپ کے وصال مبارک پر ووقطعات تا رتخ وصال رقم فر مائے جوقار کین کی نذر ہیں۔

سورة على عن صفرت مليمان d كا وعاميان فرائى واد خلى بو حمد ك في عبادك

☆ خليفه كاز آسمان عاليه سيدا شريف (كاليه)

السمال حيد ورة يوسف ش عرت يوسف d كادعا كويان كيات وفسنسى مسلما و المصقنى بالصالحانية وكرام كي خويصورت وعاول كرافاظ وراوليا وكالمين كي عظمت و رفعت كااعلىٰ الحيارين\_

الله كريم كا ثان كري م كاس كا عات على بروور على الي محبوب منتول كوجود ك يركت مانسانية كونوازام يدكرم كاسلسلة اقيام قيامت دع كابلد حشر كودن بعي انبي كى ونياعى كى كى تكت كام آئے كى حديث مبادك بسيالعوج من احب مالله تعالى نے ظاہر وباطن کا نظام بھی انہی لوگوں کومپر وکیا ہواہے بدؤوات فاضلیر ب فہی کاؤر دید بھی ہیں۔

متبولان بارگاہ الی کی صین جماعت کے ایک تیر تاباں ،آسمان ولایت کے مابتاب، مكاشن طريقت كم مبكة بجول اطريقت كالميناره نورجس يرطريقت والل طريقت كوما زب وهقبله عالم صنور خواجه بيريم كرم صين حقى القاوري m كي ذات -

2 نوبر كم شوال بروزعيد كلشن محرى كمكل مافظ كل محر كلشن على كرم امام حسين h كادومثالداوڑ هكرائے والايد يجد كے كيا خرتى ككل كويدائق ولايت برغير تابا ل من كريكى كا جس كے نورے زماند مور موكار ايما بحول مبكى كا كمشن كل مرحافظ ياك كى خوشبود نيا كے كونے كيف على بجيلائ كاا مت محديد كاليا تابكار موكا جس يرطريفت كونا ز،شريعت كوفخر موكا جو مدلق اكبر h كي مدافت كاييام بمرفاروق h كاعدالت كالتيب مياويخائ عمَّان غي h كامظير اسدالله الغالب ،امير المونين حضرت على كرم الله وجبه كي طريقت كا اثن بو كااور حسین یا ک h کے کرم کی تصویر عن کر جاروا تک عالم على الله ہو کی ضرب لگا تا ہوا فیضان

## كل جهال داپير

مولانا طارق محودما تى سيدوى ♦

الله ووالجلال كى وات وحدة لاشريك ب اس كى معات عاليه على وويدى خاص مغات ہیں ایک رحمٰن اورایک رحم ۔اس رب رحمٰن ورجم کوایے بندوں کے ساتھ ساری محلوق ے زیاوہ بیارے خالق کا مات نے انسان کو بیدا کیا توبداس کی محبت من کا عجارتا کرانسان کی رہنمائی کیلے اپنی محوب ترین ممتیاں انبیائے کرام مجوث فرمائے جوانمان کومراط متقم کا پند ويت رب اوريه سلسله نبوت جي آخرالز مال امام الانبياء جناب حضرت محمصطني الميني مياني برتمام كيا يحرانسان كي آهدكا سلسله توقيا مت تك باتى تحااس كى ربنمائي بهي مقصور تقي أو اب اى فيغان نبوت كويفكل ولايت جارى فرمايا لنزانوت كاوروازه اي محبوب في ايث كرياته عي بيشه بميشه كيائة متعقل كرويا اوروروازه والايت كو بميشه بميشه كيائة كلا ركهااب برآن والماانان كي ر بنمائی بذر بعدولایت بوتی رے گی سرکار دو عالم الله کافر مان ب کر برزماند شل ولائت کا وجود باتى ربى كادراوليا مكرام كى جماعت موجودر بىكى\_

اولیائے کرام فیضان نبوت کے این ہوتے ہیں اورایے آپ کو سرت مصفی میں كريك على رتك كريد فيضان طالبان في كوتقيم ات إلى مجي وجهب كراه دتا الى في بندول كو ان مقدى ستيول كفش قدم ير حلنه كالحكم ارشا فر ملا اورائبي كي طريقة كوسرا المستقيم فرمايا البي كو انعام بافت لوك قرارديا ورائبي نفول تدسيري معيت وتنكت كوابنان كأهم ديا اورار تا افرما باكسو نسومسع المسساط في إلى ستيول انبي مقدى ستيول ك عظمت بإل كرت بوئ

غوشالاعقم h كوعام كرسكا\_

ہاں ہاں گرونیانے و یکھا دنیاوالوں نے سمجھاء سنا ایسا بی ہوا کہ جب وقت آیا اللہ تعالیٰ نے سائیس محد کرم حسین کی وجوم مچاوی۔

ونیا علی آفے والے بیچے کو جب قوت کو یائی حاصل ہوتی ہے تو ابایا اس کہنا سکھتا ہے گریکی ہستی ہے کہ آپ کی والدو فر ماتی ہیں کہ جب بھر سے اس شغرادے نے بولتا شروع کیا تو عمل تیران ہوگئی کے برے کرم حسین نے بروی دوا گل کے ساتھ اسم اعظم لا اللہ الا اللہ بڑھا ابھی ملبوں کو یائی نہ تھا بوری طرح بہتا

کرسیکھا تھا زبان نے قسس لے ہسس و السسکی اور بیان اور تھے تا ہور ہے۔

ہر چیزا ہے اصل کی طرف لوق ہے آپ کا خمیر طریقت قا در بیا در هی تقت تھ ہیں ہے۔

گوند حا آگیا جس عی خواجگان سلسلہ کی مجبت کوچیز کاؤ کیا آگیا ہی جبہ تھی کہ بچپن سے بی طریقت کی مطرف ربھا اور کھر کا احول بھی ایسا ہی تھا۔ بچپن عمی گھر ہے بھی کھر کے بھی کھر کا جو اور در کھتے اور زاد داہ کیلئے روٹی باعد ہے لیے اور بڑے مؤوبا ندا غاز ہے چلتے جیے کوئی بڑا مقدی سنر ہے الدہ اجدہ یوچینس کرم حسین کہاں جا رہے ہوتو قر ماتے و بڑ ٹریف جا رہا ہوں جوٹی ہے جملہ حضور حافظ باک کے کا نوں علی بڑتا آتھوں عی خوٹی کے آخو جرآ تے۔

قار کین کرام ابیرے کی قیت ہو ہری جانا ہے جن کی ول کی آگھ بیا ہو وہ انسانوں کے چھر مث من میں ہی اللہ والوں کی بچپان کر لینے بیل شہباز بلند یوں میں پرواز کرتے ہوئے اپنا شکار طاقی کرتے ہے۔ اپنا شکار علی کی اللہ والوں کی بچپان کر لینے بیل شہباز بلند یوں میں پرواز کرتے ہوئے اپنا شکار علی کرتا ہے کچھاس طرح کا معاملہ صنور سائی جھرکرم صین کے ساتھ بھی ہوا۔ کدان کے دور کے شہبازان الر یفت کی عقابی نگاہوں نے بچپن سے بی آپ کے حوالہ سے کلام شروع کرویا قبلہ عالم سائمیں تھرکرم صین کی کھیل رہے تھے۔ اعلی صفرت سائمیں تھرکرم صین کو ایک آپ کے بیان کا واقعہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اعلیٰ صفرت و بڑوی سرکار تھریف لائے آپ کے ساتھ صنور حافظ یا کے خواد گل تھرجی تھے آپ نے سائمیں میں کھرکرم صین کوا کی طرف ہوجانے کا اسارہ کیا جو اعلیٰ صفرت و بڑوی سرکارنے و کچے لیا تو افر ملیا"

حافظ صاحب رہنے دو کھیلنے دو بہ فقیر ہے "نانے نے دیکھا کراعلی صفرت وہڑوی سرکارگی نبان سے نظنے والدیہ جملہ کیے رنگ لاتا ہے کریہ کھیلنے والا پچھٹر کا وہ جنارہ نوریتا کہ جس پرفقر کو ہی گئر ہے۔
"ملی فیادراعلی صفرت وہڑوی سرکا راہے چھبا رہے عمل آرام فرارہ ہے کہ تھید کے وقت پیکر عمل ایسانے کے اورائی میں میں کے اول یہ تھے۔
عمل فیک پر موزم صوبان آواز انجری جس کے بول یہ تھے۔

اک نِی ہووے نے نگھ جاوے ساری عمر گذادا کون کرے اوکمی نظمدی رات وجھوٹیاں دی من بارگزادا کون کرے جوں بی بیآوازاعلی صرت وبڑوی کی ساعتوں سے کرائی اٹھ بیٹے فرانے گئے یہ بچہ جویڑھ مہا ہے بیکل گئل زیانے کا بیر ہوگا۔

چن عل پجول کا کملنا تو کوئی بات نہیں نے وہ پجول کا کملنا تو کوئی بات نہیں نے وہ پجول ہو کھشن بنائے محرا کو میکن m کی ذات ہے میکن نمائے کا پیر قبلہ عالم صنور سائمی محمد کرم حسین m کی ذات ہے ابدال وقت کی ملائی

ایک بارقبله عالم سائی محد کرم حسین چیک ب کروانے فیمل آبا وقتر بیش لارب سے

کرآپ سے قبل عن کیا بیک اس علاقہ علی ڈیوٹی پر امو دابدال وقت جومو بی کا پیشرافتیا رکئے ہوئے

مقے نے ڈاکٹر کوسا رہے حالات ہے آگاہ کرویا کر آنوالا ہر یعن کس مقام کا حال ہا وراس کوکیا
عارضہ ہے ڈاکٹر نے ہوا احرام کیا اور کہ ویا کر کوئی مرض نیش آپ بچھ گئے وائیں پلٹے راست علی
وی بدال آپ کے استعبال علی کھڑا تھا اور آپ کوسلام پیش کیا۔

حضوريشخ الاسلام خواج قمرالدين سيالوي كأظريس

قبلہ عالم نے مٹکانی شریف عمل ایک درخت کے سایہ عمل جمعہ پڑھلا شروع کیا چند دروکش ساتھ تھے کچھ حاسدین اس پر مالال ہوئے فتوی لینے سیال شریف گئے اور سارا ما جماسالا ے۔ یہ حروف جو ترکی یہ عطاء کا اثرے گرا ہے کے تنم افکان سے الاقات ہوئی جواس بات
کی وکیل ہے کہ اگر جا فظا گرا کہ کے گفت عمل کھلنے والا یہ پھول کرم حسین جس سے اس کلفن عمل بھار
آئی تو ای طرح سائمیں کرم حسین کے چس عمل بھلنے والے بچول مظہر حسین ، اخر حسین اور طا
ہر حسین بھی کلفن طریقت بیں ، الی خوشہو بھیری ہے کہ بورے سلسلہ کوفو رھام مل ہواہے

## بيرم مظهر حسين حفى القادري يجاده تثين

میری بیلی ملاقات اوردوسری کوٹ یلوچ علی بوئی نے ورانی چیر ہ کھنی سنت مصفیٰ بیلی کے مطابق واڑی شریف سر پر تھا مہ شریف و کچے کرول کواش دیتا کہ سائیں نے کتنی کرم نوازی کی بھوٹی ہوئی ہے مطابق واڑی شریف سر پر تھا مہ شریف و کچے کرول کواش دیتا کہ سائیس نے کتنی کرم نوازی کی بھوٹی ہے گئے گئے کہ کہ محمود ف اور فیضان کرم صین کوعام کررہے ہیں ۔ بہلی ملاقات عمل بی بند والب کا گروید و بوجاتا ہے آپ کی شخصیت کا اغراز دادگانے کے لیے میر سے لیے بیر توالہ سب سے ذیا وہ متند ہے آپ نے جب کوٹ بلوچ عمل مدرسکا سک جمیا ورکھاتو میر سے صفرت صاحب ٹواج تھ اچھ ہائی سیدوی رحمت اللہ علیہ بھی مذکو ہے ۔ بہلی ملاقات تھی جھے فرماتے ہیں مظہر صین صاحب ٹواج تھ احمد ہائی سیدوی رحمت اللہ علیہ بھی مذکو ہے ۔ بہلی ملاقات تھی جھے فرماتے ہیں مظہر صین صاحب کود کھے کرید تا چاتا ہے کہ صرف ہیری بی تبیل فقیری

### بيرمحراخر حسين حفى القادري

آپ سلا قات تو نہیں گرعا تباندتعارف ہے۔ اس لیے زیادہ نہیں جا تا ہم ایک ہو الدی آپ کی تھیں ہے۔ اس لیے نیادہ نہیں جا تا ہم اللہ کا آپ کی تھیں ہے۔ آپ جب اٹھینڈ تشریف لے گئے والدگرا می فر الما تم کواس لیے بھی رہاں کہ سلمہ کی ضرحت کرنے کیلے مظہر صین کو مال کی کی نہ آئے کمی کی مطرف ندد کھناپڑے مریدوں کی جب پر نظر ندرے کمال ہے۔ اس ون سے قبلہ عالم کے قول کو نہمارہ بین اس ما مادیت پر تی کے دور عمل بیدونا ترجیت قبلہ عالم کا کمال ہے۔ میں منہ جا نے کہ سے ٹو منے گیا ہو تا اس میں منہ جا نے کہ سے ٹو منے گیا ہو تا اس میں منہ جا نے کہ سے بو مجمر نے نہیں ونا

حضور شخ الاسلام فن يو چها كون يو ها تا ب جعد عرض كى بلوا ندے آئے بيل كرم حسين ما م ب آپ في مر مايا اگر سائيس كرم حسين وہاں جعد يو ها تا جو جاؤ على فو كى ويتا ہوں ان كے ہاں جعد جائز ہے

صنورسا کمی جمد کرم حسین کی بجرت ہے قبل صنور شخ الاسلام خواج قمر الدین کا منگانی شریف ہے گز رہوا۔ ابھی ویران تھا آپ نے گاڑی کا رخ اوجر موڑ اا ورخلاف معمول گاڑی ہے اتر کرنقل اوا کئے دفقا کی چلے گئے کئی بحم فرنے واز بوچھا تو مز مایا کہ وی سال ابعد یہاں ایک صاحب و فت مروکا مرائی آئے گا۔ یہ وفت کا مروکا ل قبلہ عالم سائیں جمد کرم حسین حقی افقا وری گی فات وری گی

## مولانا روم عليدالرحت كى كرم نوازى

على يوكل كا يك ظايرى جلس يحروم ربايول مرروحانى توجهات عدوم وصدالا

اگر کیوں کرآپ سلسلہ عالیہ اور خاند ان سائمی کھر کرم جسین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں آپ سے ہیں اور جسین یا دیں آپ سے اللہ تعالیٰ کی متعد والما قاشیں آپ سے ہیں اور جسین یا دیں آپ سے وابستہ ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری جس سے بھی مالا مال کیا ہے قوبا ملنی جس اس سے کھیں ہی مھر ہے ۔ خوبصورت بھال نیس کیا بی ویڈ شستن ہم خاسش اللہ اللہ الذار کلام بیا کہ جس تجد سے نیا وہ مخاس ۔

بیر ہووے تے انح وا ہن ویکھن تے وی ول کرے فرایا ایمنال بیرال ویت ایک میں اس کے سفر ہیں کی کوؤ نے نہیں ویتے ۔جب میر سے سال میر اللہ میر طاہر حسین منگانوی نیں آپ جبت کے سفر ہیں کی کوؤ نے نہیں ویتے ۔جب میر ے مرشد کریم کا وصال ہوا تو اس سے ہنا میر سے لئے اور کوئی غم ندتھا میر سے لئے سنجلنا مشکل تھا گرآ ہے کی بحبت، شفقت موصلہ افزائی نے جنے کا موصلہ ویا اور وہی جملہ جو ہر تکلیف پر مشکل تھا گرآ ہے کی بحبت، شفقت موصلہ افزائی نے جنے کا موصلہ ویا اور وہی جملہ جو ہر تکلیف پر میر سے بیر صفرت صاحب فر ایا کرتے تھے غم ندکر عمل ہوں ماں وہی آ ہے نے فر ایا "المحی

آپ کی تحقیق تحریر، شاحری سلسلہ کے لئے گراں قد رخد مت ہے ہانتی پیرید علی سلسلہ عمل ایسی مثال نہیں تھی ۔ ابیدا محسوس ہوتا ہے کہ خودتو شاتھیں ۔ سیدر دفاقت علی شاہ صاحب

حضور قبله عالم سائم محد کرم حسین رحمة الله علیہ نے جو ہیرے تیار کے ان کود کھ کران

کھٹے کال کے مقام کا پا چلاے آپ کے خلفا دیس سے جس بستی سے ہرا را بطا ہوا۔ یہ والاظی

کرم اللہ وجہ کے شخراد سے سیدر قافت علی شاہ صاحب ہیں جو صنور سائم ہے کہ کرم حسین آسکی

چلتی بجرتی طریقت کی تصویر ہیں خوبصورت چیر ہ مسنون واڑھی مبارک ورسر پر سیاہ محاس آپ کے

حن کو دوبالد کرتا ہے گھٹکو میں مخاس رویوں میں اخلاص ان پر اپنے مرشد کرم کا کرم اظر آتا ہے

ان کے باس بیٹنے سے جنبیت تم ہوتی ہا بتائیت کا حساس ہوتا ہے ایسے تافی الشیخ ہیں کہ آپ سے

کی آسکیس اکٹر پرنم رہتی ہیں جیسے ہر ال کسی کی یا دی مستی چھائی ہوتی ہا دربالیتین میان پر ان

وم عارف م ع ن وم ہے ای ہے ۔ ایک ہے ۔

ہم جوعام انسان بیں مادی ضرورتوں کی تمنا و تکیل میں عربی بنا دیے بیں ، اکثر ان بند مقامات آشنائی و آگائی سے محروم رہتے بیں ، جواگر حاصل ہوجائے تو صورت بیٹی ہے:

> جهال على ايلِ ايمال صورت فورثيد جيت يال إجر دُوبِ اُدِح فَظَ ، اُدِح وُوبِ إِدِح فَظَ

کی وہ صاحبان والش وآگائی ہوتے ہیں جن کوان کے تفقی ظومی ، کی لگن، شدید
ریا خت اور انسا نیت ہے بے ہناہ محبت کے صلے علی بٹھتر مقابات ہے نوازا جاتا ہے ۔ بدور
اصل نیا نیت کی اعلیٰ اقد ارکی وکالت ، بھا قت اور تروی کرنے والا وہ بھیلہ ہے جس کی ہر خواہش
ائی ذات ہے ماورا ہوتی ہے ، جس کی ہر آرزو معاشر ہے گئر وم لوگوں کی ہر بٹھتری کے لیے ہوتی
ہے ، جس کی ہر تمناسید معاداستہ چلنے والے کی خواہش رکھنے والوں کی رہبر کی ورہنمائی ہوتی ہے ، جس کی ہر ترت ایس کی رہبر کی ورہنمائی ہوتی ہے ، اس کمتر ماور صحبر قبیلے کی ہزیں عثی کی اس وحرتی علی ہیوست ہیں جس کو میرے آگا، میرے کمتر م
و کرم ربول صفرت محد مجھی گئے نے اپنی محبت ، عنایت ، شفقت اور بے تا رکی مسلسل دیا ضت ہے 
و کرم ربول صفرت محد مجھی گئے نے اپنی محبت ، عنایت ، شفقت اور بے تا رکی مسلسل دیا ضت ہے 
زرخیز بنایا ، اس قو قیم و ترکی ہے ۔ آرا ستہ و حرتی علی جست ہو کمی وہ دی مرف سایہ وارہ وابکہ چل وار بھی ہوا تھر اس و حرتی علی ہوا۔

ورفت اپنی علاق ہے ، بے حل کرامات سے گفناور چھتناور ہوکرا کی عالم کواپنے پاس بلاتے ہیں اسائن وسلائتی کے مخافے سچاتے ہیں، بھران کی قربت علی عفق تحقیق کے دیگ روش کرنے والی جو پائیں آبا وہوتی ہیں، علم کے بیاے اکٹھے ہو کر بھر بھر جام پہتے ہیں اور الیک زعر کی جیتے ہیں۔ حس پر دشک کیا جاتا ہے۔

عشقِ تحقیق کی آواز بنند کرنے والے ،انسا نیت کی برتری کوقائم کرنے والے اس تعیلے کے مامور فرزند حضرت خواجہ بیر محمد کرم حسین حقی القاوری m بھی ہیں ،جن کی قشر و واکش اور

# بحرِ علم وحكمت كے عظیم شناور ، حضرت خواجه پیرمحد كرم حسین حنفی القادری m

" پڑھے اپنے رب کے نام ہے ، جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کوخون کے لوگڑے ہے بیدا کیا۔ جس نے انسان کوخون کے لوگڑے ہے بیدا کیا تو پڑھتارہ تیرارب بڑا کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھلا۔ جس نے انسان کووہ سکھلا جووہ ٹیس جانیا تھا''۔ (مورہ علق ، آیات انا ۵)

یہ پر نستانظم ہے، سیکھنا اور جانتا تلم ہاور جب سیکھتے ہیں، جائے ہیں، پڑھتے ہیں اپر نستے ہیں آؤ کو یا علم حاصل کرتے ہیں اور علم والش کو بقرا ست کو بنیم کو ، ذکاوت کو ، بصیرت کو بر حاتا ہے فراست و بصیرت ، علم ووالش کا وہ تر ہیں جس کا در شت عار تراکی دوشن خبائیوں عمل اُگااور پھرائس کی شاخیس از کران تاکران کی صدول سے اور ایموکرائے تک لطف اغروز ہوری ہاور بھیٹر ہوتی رہے گی ۔

علم آگائی کا ذراید ہے اور آگئی بھیرت کی منزل تک پینچاتی ہے اور بھیرت اُن امکانا ت تک رسائی کابا عث بنتی ہے جن تک عام نظر کی بھٹی ایمکن نہیں قو مشکل ضرور ہوتی ہے ۔ یہ علم بی ہے جو ستاروں ہے آگے جہاں تلاش کرنے کی جبتو ول میں جگاتا ہے ، یہ تکست بی ہے جو

يهمو بافى مدر ، حيا كراعظم فاؤثر يثن بإكسّان

فرقہ بنری ہے کین اور کین ذاقی ہیں کیا نانے میں پنے کی کی باقی ہیں

حضرت صاحب m کی حکمت وبھیمت کابیمنور گوشد الاحظام مایے جس علی انہوں نے نہایت ازک موضوع کوزیر بحث لاکرروش راستہ و کھایا ہے اوریہ قرکاوی تا بناک پہلو ہے جس کا اتباع کر لیاجائے قوم قدیمتہ یوں سے بچاجا سکتا ہے، آپ m مراتے ہیں:

" آج کل ایل سنت کہلانے والے فرقوں عمل بٹ گئے ہیں ،ایک وہ جو دیوبھری کہلاتے ہیں کیکن عقائد کا میلان نجد یوں کی طرف ہے ہو کہ در کا دوو عالم اللہ ہے کہ کہت سے خالی ہیں اور حضور اور کی ذا ہے اقدی عمل نقص نکالے ہیں ، سحار کرام الے جی داوات گرا کر فخر محسوں کرتے ہیں ، اولیاء کرام کے مزادات کو تحد خانے تقود کرتے ہیں ، جو اولیاء کرام کے مزادات کو تحد خانے تقود کرتے ہیں جبکہ دومرے کہ جاتل اولی سنت ہیں ، جو اولی تشخ کی طرف ماکل ہیں اور اولی بیت عظام اوکی عظمت وقو تجربیان کرتے ہوئے درے تھا تھر بیان کرتے ہوئے درے تھا در کرجاتے ہیں ۔ حضرت سیدنا امیر محاویہ اسے بینض درکھتے ہیں۔ محرم الحرام عمر ایل تشخ کی طرح نوسے پڑھے ہیں ، میر حضرات نق شنی ہیں نہ شیعہ ، ان کیا ہمان کا ہمان

بھیرت نے بے تار کالات وکھائے اوران کے علقہ اڑ میں بے صاب بیاے وافل ہوگئے،
حضرت خواجہ بیر محد کرم حسین m کی زغر گی علی حقیق کے موفان وابقان میں گزری، رسول
رہت میں تھی کے کری عقیدت ، والہا نہ مجبت ، بے بناہ جا ہت ان کی زغر گی کا حاصل وحزل و کھائی
و بنا ہا ور مجی وہ کو روم کرنے ہے جس کی عنایت وعطا سے غلام یا وشاہ بنتے ہیں ،فقیرا میرک کا وجہ
حاصل کر لیتے ہیں رحمی عالم میں کے نہیت و نیا وائٹرت میں تھی کا میائی کی ضانت ہے ، آئی
القب میں تھی ہے مورفان کے وہ وروازے کو تی ہے جہاں عکمت خود ہوئی ہا وراخول
موتی تو لتی ہے میرب رب کا نمات میں کھی کا وائس کی کڑنے والے گمان وا دواک کی ان مزلوں تک
رسائی حاصل کر لیتے ہیں جن کا ذر دور دھنی تن کا مظیم بنا رہتا ہے۔
رسائی حاصل کر لیتے ہیں جن کا ذر دور دھنیقت کا مظیم بنا رہتا ہے۔

اقبال فوش فسال mن كيا فوب فر لما ي

بجی وہ روش داستہ جس کی ست داست ہے۔ جسکی منزل اعلیٰ مقام ہے، جس کا مرتبہ
با کمال ہے، لازوال ہے، حضرت صاحب سے اسے ایک جانب اس حوالہ علی ابنا عقیدہ فاہر کیا
ہوتو دوسری طرف تفرقہ بازی اور اختار کے خاتے کے لیے مرکزی وربے کی بھی نشا عرش مہم اور
غیرواشے ہرگز نہیں ہے، صاف شفاف ورطعی واشے ہے، ہاں کوئی نہ بچھتا جا ہے آو اکی اپنی مرضی ، کہ
ولول پر مہر لگانے والا بھی اللہ ہے اور دلول کے دروازے کھول دیے والا بھی اللہ۔

ببرحال ای طرح کے حمال اورما ذک موضوع پر صاحب علم، صاحب بھیرت، صاحب والشی مروح بی گفتگو کرسکتا ہے ، وہی شخص ای پر بحث کرسکتا ہے جو بخر علم وحکمت کا شناور ہو ، ویل مجھی ای پر بحث کرسکتا ہے جو بخر علم وحکمت کا شناور ہو ، ویل میں ای بہت کرتا ہے بھر کی بری چند نے ای لیاتھ کہا تھا ہے ویل کی بی ہے متاسب بھی بیس میر کی بری چند نے ای میر کے جو کہا تھا ہے ہیں ہے ویل کی بی ہے کہ سکتا ہے ہیں ہے ویل کی بی سے میروں کا جگر کا میر و مازک یے اثر میں اور پیول کی بی سے میروں کا جگر کا میر و مازک یے اثر اور پیول کی بی سے میروں کا جگر کا میر کا میرک کے والے بی ابلی بھیرے ووانا تی ہوتے ہیں ،

اور پیول کی پق سے بیروں کا جگرکائے والے بھی ابنی بھیرت ووانائی ہوتے ہیں،
جن کی والش الجھے سمائل کی مختیاں یوں سلیماتی ہے جیسے دووھ سے بھرے بیالے عمل کوئی گلاب
کی پق رکھ دے اور صاحبان ذی فہم واوراک نوراً معالمے کی تبہ تک پھٹی جا تمیں، حقیقت تک رسائی مامل کر لیس۔

ما حبان وی حتم ااوراک، بصیرت اوروائش کی مزل تک پینیا آسان تیس به اس مزل تک رسل تی از کا تسبت بکر کر طوی بگن اور مزل تک رسل تی ای کی نسبت بکر کر طوی بگن اور مزل تک رسل تی ای کا نسبت بکر کر طوی بگن اور ایا مشت کی ربیری شی اُن داستوں پر چلنا خروری بیسی کو این طور پرقر آن وصدیت شی بنا دیا می اور عمت کا سمندر بی آر آن اور صدیت بین اور دومر سے به آرا ولیا مالله کی طرح مشرت خواجه بیری کرم جسین حقی افتا وری سام بھی اس بچر بے کراں و بے کنار کے خواجی بین ، مشرت خواجه بیری کر وائش کی گرائی شی اُز کرانمول موتی خی الاتے بین بجران تا بنا کے موتیوں سے ماہر خواجی ، بی جورت ندیوتی تو ایک اور جلال با کمال ہوتا ہے ، بی صورت ندیوتی تو مندوجہ بالاحوالہ حصہ بیجود پر بندا تا گریے مرف ایک مثال اور جلال با کمال ہوتا ہے ، بی صورت ندیوتی تو مندوجہ بالاحوالہ حصہ بیجود پر بندا تا گریے و مرف ایک مثال اور جلال با کمال ہوتا ہے ، بی صورت ندیوتی تو مندوجہ بالاحوالہ حصہ بیجود پر بندا تا گریے و مرف ایک مثال اور جلال با کمال ہوتا ہے ، بیصورت ندیوتی تو مندوجہ بالاحوالہ حصہ بیجود پر بندا تا گریے و مرف ایک مثال اور جلال با کمال ہوتا ہے ، بیصورت ندیوتی تو مندوجہ بالاحوالہ حصہ بیجود پر بندا تا گریے و مرف ایک مثال اور جلال با کمال ہوتا ہے ، بیصورت ندیوتی تو مرف ایک مثال خواجہ کی اور بھی بے خارجوالے بیل

ہم سلمانوں کافر آن تھیم ہے رویہ کیا ہے؟ ہم اس کتاب تھت ووانائی کواپئی عملی زغرگی میں مطلات حیات میں کیا ہرجہ ومقام دیتے ہیں، اُس ہے آب بھی واقف ہیں اور ہم بھی ایک عالم وزاہرات صورتحال کو کیے بیان فرماتے ہیں سلاحظ فرمائے:

" مَرَ آن کی حیثیت مرف آئی رہ گئے ہے کہ اس کو غلاف بڑے حاکر کسی او بھی جگہ پررکھ ویا جائے کے میں ہوائے کے کوشش ندگی کواس میں کیا ہیان کیا گیا ہے ، یہ کتاب تو اندروالی کتاب کی نشاندی کرتی ہے جائے ، عالم شہود کی قوبات بھی الگ ہے ، اس میں ہزار نشانیاں موجود ہیں ۔ آن میں تختی ہے کیا جائے ، عالم شہود کی آئی ہے کہ ان کو بجو کہ آئر یہ سب کھے کیا ہے منانیاں موجود ہیں ۔ قرآن میں تختی ہے کھی ہے کہ ان کو بجو کہ آئر یہ سب کھے کیا ہے ۔ (بحوالہ "علی ہے کہ ان کو بجو کہ آئر یہ سب کھے کیا ہے ۔ (بحوالہ "علی ہے کہ ان کو بھو کہ آئر یہ سب کھے کیا ہے ۔ (بحوالہ "علی ہے کہ ان کو بھو کہ آئر یہ سب کھے کیا ہے ۔ (بحوالہ "علی ہے کہ ان کو بھو کہ آئر یہ سب کھے کیا ہے ۔

و کھے صفتار جب مختف معنوعات بناتے ہیں تو ان کے استعال کے لیے ایک User Guide ہوئی ہے، جس کورہنما کتا بچہ کہ لیج ، وہ اس شے کواستعال کرنے کے مختف طریقوں ہے آگاہ کرتا ہے ۔ انہا ان اللہ کی پیدا کروہ جرت انگیز ایجا دے ، اس کو زعر گی وی گئے ہے ، اورا س زعر گی گوگڑ ارنے کے لیے اورا پی گلیق کے راز ہائے وروں ہے آشنا ہونے کے لیے بھی راجنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جر آن تھیم کا مخاطب انسان ہے تو اس کے لیے اللہ User

لیے ان کی تروں میں قرودالش کے وہ آبدارموتی موجود ہیں جنگی تابنا کی افہان کومورکرتی ہے، ان کی باتوں میں وہ خوشبو ہے جو قلوب کو مطرکرتی ہے ۔وہ پیغام محبت کے امین اور میلغ ہیں،وہ محبت جواللہ کی خاطر ہو بقر ماتے ہیں:

" آئیں علی اللہ تعالیٰ کی خاطر عبت کرنے والے ایک ستون پر ہو تھے ہوتر رخیا قوت
کاہوگااور جس کے مرے پرستر ہزار کھڑ کیاں ہو گئی، جب وہ ایل بہشت کو کھائی ویں گلوا کی خوبی
ویل بہشت پر اسطری روشن ہوجائے گی جیسے ایل و نیا پر آفقاب کی ہوتی ہاو وائیل بہشت کوئیں کے
کہمیں لے جلونا کران اشخاص کو و کھے کئی جو آئیں عمی تھی اللہ کی خاطر عبت کرتے تھے، جب ایل
بہشت ان کا بھال دیکھیں گلو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ بزلیا ہی بہنے ہوئے ہیں۔

اب مصنف عرض گزارے کہ جب کلوق کی عجب کار نتیجے کہ قیامت کے وان خرور اکٹھے ہو گئے اور یہ عجبت ایک دوسرے کی شفاعت کا باعث ہوگی اور یہ عجبت رہ کہ ابل بہشت ہوگی تو جوشن راوی شمل قدم رکھتا ہے اور سچے ول ہے اس راہ کو مطے کہنا ہے تو وہ کول کرامید نہیں کر مکٹا کراسلی مقصود کو تھی جائے گا'۔ (بحالہ" کی اے کم" صفحہ 325)۔

صاحبان والش وبیش اصرت صاحب کی طیست البیت اور قابلیت رشک کے قال ہے اُن کی گرووائش میں جوانو کے پہلو، وسب خال نے رکھے جی وہ برمثال جی، اور کی بہلو، وسب خال نے رکھے جی وہ برمثال جی، اولیا واللہ کو یہ مرجبانسا نیت ہے بے بناہ محبت کرنے کے سبب سے عطا ہوتا ہے ، ای لیے وہ نواز سے جاتے ہیں۔ ختیب سیوں میں آب کا مرجباور مقام نمایاں ہے ، اس مقام کے رکھنے والے ووسر سے ہم مرجبافراوکو بخو بی بچائے جی اور بھر ہوئی محبت سے مقیدت سے ان کا ذکر فحر کرتے جی دوائم ہوئی محبت سے مقیدت سے ان کا ذکر فحر کرتے جی دوائم اور بھر ہوئی کے دوائم ہے ، وورا نہائے ورول پر بڑے بروول کو بٹاو تی ہے ، مقاکن کرتے جی دوائم اور انسان میں میں اور جی سے انسان کی حقیت و مرجے سے آگاہ جی اس کا تھی ان کی وائش بھری نظموں اور اشعار سے اپنی تحریوں کو آراستی مربے ہے آگاہ جی سے تشریحات کی خرود سے بھری نظموں اور اشعار سے اپنی تحریوں کو آراستی مربے جی آگاہ جی ، جہاں مختف سے تشریحات کی خرود سے بھری نظموں اور اشعار سے اپنی تحریوں کو آراستی مربے جی تھی۔

Guide بھی بھی ہے ، موجب تک رہنمائے کتاب سے استفادہ ندکیا جائے ، هفتہ حال سے
کیے آشائی ہو بھی ہے ۔ ہمارے ایل علم ، صاحبان بصیرت ، ایل والش ، اولیائے کرام ، رہنمایا ن
غد بب، علمائے کرام جمیں اس رہنما کتا بچہ سے استفادہ کرنے کا دری ویتے ہیں ۔ حضرت خواجہ پیر
محد کرم جمین حقی افقا دری m بھی تو ای محترم تھیلے کے ایک فروییں ، بچر علم و بحکت کے گیرے
شنا در ہیں ، اُن کی بھی تعلیمات کا تحوری مقصد رُجو حجالتم آن وسنت ہے، حدیث ہے ، اس منج علم و
ہوایت وقترکی جانب بلائے ہوئے حضرت صاحب سافرمائے ہیں:

اگر ہم قرآن مجید کی روژن آیات ہے رجوع کر کیل تو بلاخبہ و نیاا ورآخرت علی کامیا بی ای کامیا بی ہاور کامیاب وہ روژن خمیر بھی جین ، جن کا اغداز ملیری ٹوینکے اغداز علی اس ماخند حقیقت کی طرف بلاتا ہے بقر آن تھیم کی رفافت ومصاحب اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے ، حسول عکمت کی تبلیخ کرتا ہے۔

حضرت خواجه بيري كرم صين حقى القادرى m يجرعلم ومعرفت كے شاور تنے ،اس

اوراً پ ان اشعار کی تبد داری، معنویت اور گرائی پر بھی تو دفر مایئے گا کہ عنوق تنقی ، تب رسول میکنی بھر بہت ایل بیت [کے دیویداری گر ، حق شناس بفر دفرید کے ہاں میہ گر ہائے آبدار کس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں اور جہان قرومعن کو کس طور دوشن کرتے ہیں:

(خواجہ ایراہیم ذوق) ول کے آگئے عمل ہے تعویر بار جب ذرا گرون جھکا ئی ویکھ لی

(20,00)

يسار مس بساكسسال رعدائسى خود تسمائشه و خود تسمائنسائسى (مرزاعا آبَ)

مری زندگی بھی مجےب ہے مری بندگی بھی مجےب ہے جہاں مل گیا تیرا تھیں یا ویں عمل نے سرکو جھکا دیا (معلوم)

املِ نماز ہے کی ، روحِ نماز ہے کی عمل تیرے رورو رہوں تو مرے رورو رہے نئے اہر آفاب شخصیات کے ہاں الفاظ کے معنی بی بدل جاتے ہیں، ہمر پہلوہ ستیوں آئٹا اپنی حقیقت ہے ہو اے وہتان ذرا وانہ تو ، کھتی ہی تو ، باراں ہی تو ، حامل ہی تو ، اراں ہی تو ، حامل ہی تو ، آوارہ رکھتی ہے گئے راہ تو ، راہرہ ہی تو ، محل ہی تو ، مح

كى اورمقالت برمخلف شعار كے حوالے بھى بين:

لوح بھی تو ہم بھی تو تیرا وجود الکائب گید آگینہ رنگ تیرے محیط عمل حباب

یقیں محکم ، عمل چیم ، محبت فاتِ عالم جہاد زندگائی عمل سے جیل مردول کی شمشیریں

# ایک عظیم خانقاه کے مؤسس اعلیٰ (حضور قبلهٔ عالم منگانوی m کے تختر حالات و کمالات اور خانقائی تغییرات کا ایک جائزہ)

ملك خورشيد حسن علوى ي

منه بحرشم على ربّ والعظم دوست محقق

جہاں عل ابلِ ایماں صورت فورشد جیتے ہیں اچر ڈوب آدھ نظے ، آدھ ڈوب ادھ نظے

ع برمد في كروا سطروا روزي كهال

و السياح المارم

یان کرتا ہادرعدوا کی۔ (۱) قائی اعتباد مرکزی طافت کا حال ہے۔ ایسا مضبوط اور دوالا بڑر مغز اور برمشکل پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھے۔ وُورا غدیش بڑرا عما و مفاموش طبع اور جیسی آواز سے گفتگو کرنے والاظ فیا ندروش پر اور صابہ شخص ہوتا ہے۔ حضور قبلہ عالم m کے انہی اوصاف کی آپ کے والد ماجد کے خلیفہ و یا دعا رمیاں غلام رمول صاحب نے خویصورت اغداز علی آخر رک کی ہے فرماتے ہیں

ركمٰي بالي شبر 3818) (388) <sub>(388)</sub> كرم صين (388) (388),T صاحب زاده مولانا كمل محد (388) يل منون بجال كل محر (388) مبدى قائة سين (388) نوريش (388) كرم حين (388) حوا قبله وكعيه كونين (388) ينظم أي (388) يسط يرسول (388) رقم كياز(388) £ربول (388) غلام تررول (388) ازىكزنوال قبول (388)

اس طرح ان سب کاعد و 388 می بنآ ہے \_ ابعد ازاں انہوں نے '' کرم حسین'' کے حروف کی تخریج بصورے اشعار یوں کی :

ک کی جودج علی آ سے بی کرم ر رحت ہے عام تیری ہم پیا بنادم کروے م میرا جو جھ علی ہے وہ سب لے لے ایک عشق ابنا ہی جھے وے وے م میرا جو جھ علی ہے وہ سب لے لے ایک عشق ابنا ہی جھے وے وے م حامل تیر سخ رے دے جھے جین ہوجائے کرم ہم پہنجی صدقہ حنین ابوجائے من سائل تیر سخ رے فالی کب جانا ہے جا گئے والوں کو بھی بھاگ لگ جانا ہے

جال خارول نے تیرے کرویے جنگل آباد خاک اُڑتی تھی شہیدانِ وفا سے پہلے انبی خافقاہوں میں ایک عظیم خافقاہ شلع جنگ میں طاہر آباد منگانی شریف میں ہے جہاں ایک مروبجاہد دمروئن نے ایک دیراندکو جنے نظیر آشیانہ میں جل کروہاں پر آسودہ خاک تیں جہاں ایک مروبجاہد دمروئن نے ایک دیراندکو جنے نظیر آشیانہ میں جل کروہاں پر آسودہ خاک تیں جن کا ایم گرائ دھنرے پیرمجد کرم حسین سے۔

> یہ رجبہ بند را جس کو ال عمیا ہر مدی کے واسطے وار و رسی کہاں

علم الاعداد کی روثی علی" کرم حسین" کے اعداد ایجد قری کاظ ہے 388 فتے ہیں جنیس مفرد کیاجائے تو عدوا کی۔ (۱) آتا ہے۔ ای طرح اگر ایجد شمی ہے اعداد حاصل کیے جا کی قو وہ 2746 فتے ہیں۔ اگر انہیں مفرد کیا جائے تو تی کہ محلی عددا کی۔ (۱) بی آتا ہے۔ عددا کی علم کی روے شمی ( مورج ) ہے منسوب ہے۔ جوا قال واتحاد کی علا مت ہے۔ جوظت اولی یعنی خدا کو طاہر کرتا ہے جوکرا پی ایمیت کے لائل سے نہا ہے۔ مقدی ہے۔ اس کا اظہر ایک خود محادا اندو صف کو

وينتج قاكِ كرم

العنى إلى وحرتى كاوالى طاقتو ركال بإوشاه بجريبت كبراتها، لاحد وداورو ليون كاسر دارب

آپ کھرندِ ارجند قبلہ پیری طاہر حسین اپنی تصنیف "کوات کرم" على افظ" کرم"
کی یوں تخری کرتے ہیں کہ کرم کا لغوی معنی ہرتر ، ترقی اور ہز رگی ہے جیہا کہ مورہ بنی اسرائیل
آب نبر 62 میں ہے ۔ اور مشاق وہ معنی ہرتر ، ترقی وہ ہور کرم کا اصلا تی مین وہ نعین اسرائیل جواللہ تعالی نے ذاخانسان کودی ہوں "کرم" کہلاتی ہیں ۔ اس عی ادی پیلو کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے ۔ ان علی ادی پیلو کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے ۔ ان علی ایساعوان ہے ۔ میں مدے وہ تاکش اور احتر ام شائل ہے۔ ۔

آپ کا ایم گرای پوفت ولاوت "کرم الی" تجویز ہوا لیکن آپ کے پیر ومرشد
صفرت میدسرواریلی شاہ و بڑوی سے نے شم فرما کرآپ کا م" کرم صین "رکھا ۔ صفرت
و بڑوی سے نجین می سے انہیں اپنی فرزندی شل لے لیا اور حافظ یا ک سے فرما یا
اب میر افرزند ہے ۔ کول ندہوجے شخ اپنی فرزندی شل تحول کر سے وہ روحانی اعتبارے ان
کائر ید ہوتا ہے۔

حضور قبلہ عالم m کی شادی حضرت اعلیٰ دیڑوی m کے علم بی ہے کوٹ بلوچ ملع منڈی بہا والدین على بوئى جوكرا يك يا دكاربراً على حيثيت ركھتى ہے \_ بيتاوى 31 ارچ 1960ء روز جعرات برطابق 3 شوال 1379 جرى 18 چيت 2017 بكرى كوانجام يذير ہوئی \_حضور قبلہ عالم سے ای اکیاون (۵۱) سالہ زندگی على تقریباً بینتیس (۳۵) سال شدید علالت میں گزارے لیکن جسمانی کروری وفقاہت کے باوجود آپ نے آسمانہ عالیہ کے انظام وانعرام على كونى كرند يجوزى آب كالغيرات على صومى لكاداس بات كامتناضى رباك آپ مسلسل تغیرات على مشخول رے ایے والدیز رکوار مصرت حافظ یا ک m کے وصال کے چدماہ ابعد ای ان کی خافقاہ کی تغیر شروع کی جو 1956ء علی کمل ہوئی ساس کے گروایک برآ مده بنوایا ورساته ی تین دروازول والی مجد تغییری میال غلام رسول مستری ایک ما مورمعمار تصاور بیخانقاه اکی قنی مهارت کامنہ بولیا ثبوت ہے پیمرم پرکوشہید کر کے خانقاہ کے محن کوکشادہ كيا مجدى فيرع طرز سى اسطى التعالي جر وفير كروايا - ص كاليك ورواز محن على اور كورى مبحد كے اغر كلى تقى \_اس جرو عن آپ اكثر عبادت وربا عنت عن مشغول رہے تھے \_ ای چرہ عن آپ کا کتب فان بھی تھا۔ جمیں خوبصورت الماریوں عن کا بر الریدے جارکی تھیں \_ بھرآپ نے ایک قطعہ زئن فریدااور کھر کے تمام مکانات رہائی اس می بھول یا نج بھائیوں اور

عشق اوّل ، عشق آخر ، عشق مُّل عشق ناخ و عشق على و عشق محل

سرکارحافظ یاک m کے ظیفہ اوّل اور حضور قبلت عالم m کے عرم رازمیاں غلام رسول (نوال والے) اور لالے منٹل کو جب جرت کی خرطی تو یہ دونوں حضر ات بلوآندشر ایف آئے \_وہاں پر حضرت حافظ باک m کے یوم وصال کاختم شریف تھا۔لیکن انہوں نے ختم شریف چیوڑ کرمنگانی شریف کی داول و گریوزاوول نے کافی منت ماجت کی کرفتم شریف کوچیوڑ کرند جاؤليكن ميان غلام رسول ( نوال وال ) في كها كها دات دولها على بوتى ب- جس بارات كا دولها ندمود ما رات تبل موتى ما راحم شريف ويل موكاجها ل صفور قبلة عالم mمول ك\_

> نہ ہو جب تو تی اے ماتی بھلا پھر کیا کرے کوئی ہوا کو ، آیہ کو ، گمل کو ، چن کو ، صحبی بیٹان کو

صنور قبلہ عالم m نے یہاں مٹی گارے سے تغیر شدہ فقیر خانہ کو پڑت تغیرات علی وهالني العلم كيا ورومبر 1976 وكوجامع مجدى بنيا وركى \_ بيجامع مجداس وقت كي علاقه على عالى مثان مع تقى جس كے تين وروازے، كم كياں اور خوبصورت المارياں لينشر كے ساتھ مزن کی کئیں معجد کے ساتھ کیلری کی جگہ رکھ کرجنوبی جانب ایک پختی جر التیر کروایا ۔ پھر کمیارہ (۱۱) درول والاایک خوبصورت برآمده فغیر کروایا۔ جس کے تین درے جنوبی ست بھی تھے۔ إس عارت كا فترصرت ملطان بابو m كي آستان شريف مشايبت ركمتا تحافي كرو بخت و بوار تعير كى كى اوردويد ع كيث آ موردت كے ليے منائے و كل آب عمد تعيرات كے بارے وافر علم رکھتے تھے اور یہ علو یول کی ایک صفت بھی ہے البذا آپ نے وجبر 1980 ویل لَكُر شريف كے ليے مزيد بخت كرے ، برآ مده اور مجمان خاند بوايا \_ بحر 1987 ، على مجد كے سائے کر کے لیے علیمدہ مکانات تغیر کروائے جس علی مہمانوں کے لیے ایک بردا بال کمرہ تھا۔ سابقہ مکان دولگر خان تو ٹیہ کے نام ہے موسوم ہوئے ۔ تمام تغیرات کی تحیل کے بعد آپ نے

بھانچوں کے کمرے تھیر کروائے روف ومیدی تھیر کی تھیل کے بعد ایک مہمان فاند فوبصورت انداز على بنوايا اور وربا رشريف كى خالى شده جكه كوورويشول كى ربائش بنظر خانداوراعراس كى تقريات كيا يخصوص كرديا \_ يدتمام فيرات آب كى 1976 وتك كمل كر كالمين عقل مو كيا \_ آب كى ان شاندودوز كاوثول سياوآن شريف يررفل اوردوح يرورمقام عن كيا-

ابھی کچھ بی عرصہ گز را کہ خاعرانی تنازعات نے سرا تھایا ۔آپ نے انتہائی صرو استقلال كانبوت ويتبوئ ووماه كقيل عرصه على بلوآند شريف كآستاند كوفير بإوكهااورؤكمي ول وبوجمل قدموں ے منگانی شریف کے ویراندکوا بنانیا آستاند منانے کے لیے بجرت کی لیم وی تعکیاں اور خاک تغین جوایک فقیر کاشیو ہے۔آپ نے اس ویراندی دو کی کھٹریاں اور دو جمير بنوائے حضور قبلة عالم m في إلى ويراندش الي كرابات وكما كي كفلق خدا وتك رو كا ا نبی کی کھڑ یوں على الله تعالى نے آب كوجا عرابيًا عطافر مايا جس كانام "محد طاہر حسين" ركھا كيا \_اس شخراده كي ولاوت بروزجعرات بونت تجد 27 رمضان البيارك 1396 بجرى بمطابق 23 متبر 1976ء اور مندى تقويم كے مطابق 7 إسوى 2033 بكرى كو يوئى ان كى يدائش كا عدد میں ایک(۱) ب بوش سے تعلق رکھا ہاورجس کا جوت سے کرآج بیر محد طاہر حسین علوی مشمن مونے کی وجہ سے تریر و تحقیق عن ایتا تاتی نہیں رکھے اورایک درخشاں سارے کی اندا الی علم وللم كے علقه عن اخبازي حيثيت ركع جن \_

حضور قبلة عالم m في ان المساعد حالات على بعي صبر واستقلال كاواكن ندجيوزا\_ ا نبی ایام می الله تعالی نے قطعه ارائنی (موجوده خانقاه) کا انتخاب کچھا یسے فر ملیا کشکر شریف کی مشتر کہ جائداد کے تعلیمی تازید علی و خائق فیصلہ ہوا۔ اور قریداندازی کی گئی۔ بخشل تعالی وہی حدز من آپ کوملاجس کے آپ خواہاں تے حالاتک آپ قرعاندازی میں شریک بھی نہ تھاور آب كى طرف عيم عدميال غلام رسول مسترى في أفحايا اس كے بعد فورى طور يرخافقاه منكائي شريف كى بنيا دركمي كلى ادرايك وراندكوشراب عشق كامخاند مناويا\_

آستان عالیہ کانام "طاہر آباؤ" تجویر خربایا ۔ اور یوں اپنے لاؤ لے فرز عربیر کھر طاہر قسین سے اپنی والبانہ مجت کا اظہار کرویا ۔ آپ انہیں اکثر بیار سے میڈ اِن منگائی شریف ( Made in ) والبانہ مجت کا اظہار کرویا ۔ آپ انہیں اکثر بیار سے میڈ اِن منگائی شریف ( Mangani Sharif ) بھی کہتے ہے ۔ صنور قبلہ عالم سے ووہری بھی بنوا کمی تھیں ۔ ایک مہر کے درمیان علی جا ان منگائی شریف المبار آبا ومنگائی شریف شلع بھنگ " اور دوسری مہر سادہ تھی اس پر "وریا رعالیہ طاہر آبا ومنگائی شریف شلع بھنگ " اور دوسری مہر سادہ تھی اُس پر "وریا رعالیہ طاہر آبا ومنگائی شریف " کندہ تھا۔

حضور قبلہ عالم m نے تغیراتی ذوق کے ساتھ ساتھ تبلینی اور روحاتی وورہ جات کا سلسلہ بھی جاری رکھا نے تی خدا کی رہنمائی کے لیے دور درا ز کے علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ میال غلام رسول صاحب نوال والے ، بیرتی حسین صاحب جعزے قبلہ بیرتی مظہر حسین صاحب اور آپ کے خلیفہ خاص بیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کے علاوہ دیگر مقتر رہستیاں رفیق سفر ہوتی اور آپ کے خلیفہ خاص بیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کے علاوہ دیگر مقتر رہستیاں رفیق سفر ہوتی اور آپ کے خلیفہ خاص بیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کے علاوہ دیگر مقتر رہستیاں رفیق سفر ہوتیں اور آپ کے خلیفہ خاص بیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کے ساتھ سرگر وال رہتا تھا۔

آپ سائ کارا مات کی فہرست ہوئی طویل ہے جس کے لیے علیمہ وضمون توریک الما کار مشاک کی اس میں میں کارا میں اور الم اللہ کرتے ہوئے کارا میں اللہ کرتے ہوئے کارا میں اللہ کرتے ہوئے کہ ایک مرجہ میاں جھر مبادک معا حب دربار قادر یہ کرمہ عالم آبا و تکر والے بیان کرتے ہیں کا بیک مرجہ وربار شریف سے شال کی جانب کھلی جگہ پر دائ کو حضور قبلہ عالم سا آرام فرما رہے تھ ہے تھ کارائی وقت بیال بی جانب کھلی جگہ پر دائ کو حضور قبلہ عالم سائل کی جانب کھلی جگ کے میں حضور قبلہ عالم سائل کی بیش موسکوں گا۔ آخر تھم انا کی مرجب فرما ہوجاؤ کیکن عمل بھند تھا کہ حضور کے سامنے چا رہائی پر نہیں موسکوں گا۔ آخر تھم انا پڑا اور عمل فرد کیک بی ایک چا رہائی پر لیٹ گیا۔ آجی دائ ہے بعد حضورا پی چا رہائی سے نیچ ان سائل ہو اور کو وہا ندا خداد تھی بیٹھ گئے سختی و مجت بھرے اشعادا پی خوبصورے آوا ذاور تھوسی طرز نے میں میں موسکوں کارف و چھا حضور نے کے ساتھ پر سے گئے بھراس قد رخو شہو بھیلی کہ عمل بیدا درہو گیا۔ آپ کی طرف و چھا حضور نے گھا ما تا دہ سے فاموش در ہے کا تھے مشاہدہ کیا وہاں فطارہ میں کچھا ورتھا۔

تحقلِ با دان تحقی ہوئی تھی ۔ جس علی صفرت خواجہ حافظ کل بھر قاوری m، صنور سید سروار طی شاہ و بڑوی m، صنور سید شرو گرگا انی m، صنور سید قطب طی شاہ بخاری m کے علاوہ اور بھی کئی صفرات تشریف فر ماتھ میری اس وقت میرا الت کہ کا اول قوبان عمل ہوئیش، نداو لنے کی ہمت مندا کھ جھیکتے کی میزی ویر بعد محفل ہوئا ست ہوئی تو صنور قبلہ عالم m نے جھے فر ملا و دکسی سے اس با رسیس ذکر زیر کر بھر مجھ پر مدہوثی چھا گئی جوکہ دوسر سے دن بھی جاری دیں۔

نہ ہوچھ اِن خرقہ ہوٹوں کی ارادے ہو تو دیکھ ان کو بد ہوتا ہے۔ ید بینا لیے بیٹے ہیں اپنی سحیوں عل

صنورقبلہ عالم اللہ باوجود رئین اللہ اللہ باوجود رئین میں انہائی نقابت و کروری کے باوجود رئین میں شریفین کی نیارت کے لیے تشریف لے گئے وہاں آپ کی عبادات و معمولات کا تذکرہ ملک رینواز صاحب نے دسنر تجاز" کے ہام سے مرتب کیا ہے ۔ جو بڑا ایمان افروز اور آپ کے بند مقامت کا آئیز دار ہے ۔ حضور قبلہ عالم سے 2 جون 1991ء بروز اتوار برطابق 18 دیا تقدہ کا آئیز دار ہے ۔ حضور قبلہ عالم سے 2 جون 1991ء بروز اتوار برطابق 18 دیا تقدہ دالمات برک اور بندگ تقویم کے مطابق 20 جیٹھ 2048 میری کو وصال فر بایا ۔ اللہ ولئن ساللہ سے والمخرض میں تقویم کے مطابق 20 جیٹھ 2048 میری کو وصال فر بایا ۔ اللہ ولئن ساللہ سے والمخرض میں تقویم کے مؤسس اعلیٰ کی وائی جدائی پرکوئی الیمی آگھ دیتی جو انگیار دیواور زیابیا کوئی ولئن تھی دیتا ہے دیوال دیوار نیوال کی دیا تھی دیتا ہے دیوال دیوار نیوال کی دائی جدائی پرکوئی الیمی آگھ دیتی جو انگیار دیواور زیابیا کوئی ول تھی جنال ندیو

ولوں کو گئر وہ عالم ہے کردیا آزاہ
تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے
تیرے کرم کا سزا دار تو نہیں حرت
اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے
اس صفحون عمل درج تمام مطوبات بیر محمد طاہر حسین کی تصنیف لا جواب "لحات کرم"
سے لی گئی ہیں۔

مولانا محمر ظفر الله فريدي 🖈

حضرت في النيوخ فهاب الدين ميرودوى قدى مرة وارف العارف على قراء قيل من المعلقة على المراح في الم

اوصاف شيخ كال

(1) میرعبد الواحد بگرائ فی سائل شریف علی شخ کال کے تین بنیا دی اوصاف کاذکر فرایا ہے تین بنیا دی اوصاف کاذکر فرایا ہے ، (الف) شخ طریقت علی درست مملک رکھتا ہو (ب) شخ طریقت کے حق کا کہ البلسند و حق کی اوا شکی علی بیچے رہ جانے اور ستی کرنے والا ند ہو (ج) شخ کے عقا کہ ابلسند و بنا عت کے موافق درست ہول ۔

(2) حنود پر نورسیدا تو شالا العظم الفرائے ہیں ﷺ کو جادہ پر بیکھنا جائز نہیں جب تک اس علی مند دید والی الد نشا کی با حسن و خولی موجود ندیوں ۔ (1) دواللہ نفائی کی طرف ہے ہیں تھا ہے تھا معاف کرنے والا ﴿ کَ مُحْرِف کِ مُحْرِف کُور کِ مُحْرِف کِ

المعارف والا

ے روکے والا (5) ووصرت عمان الله کی طرف ہے اللہ خرید اور تمایوں کو کھانا کھلانے والا اللہ والد کا اور تمایوں کو کھانا کھلانے والا اللہ واللہ وال

### آداب شيخ

جب کی عارف و کال کاوائن کرم پکڑلیا تو اس کے اوب کو طوط اطر رکھنا لازی ہوتا ہے۔ اگر سالک بے اولی کا مرتکب ہواتو علم باطن کی سعاؤہ اسے محر وی کا باعث ہے گااور مقصود ہے کوسوں دور چلاجائے گا۔

#### مركبه گستساخسى كىنىداندر طىريىق گــــرد انسدروادئ مىنـــرت غــــريـــق

لبذا آواب شخ کی رعائیت طریقت عی ضروری ہے ان پڑلی ہونے سے ما لک کی مخت علی مزل مقصور قریب آجاتی ہے۔ (۱) مرید کوچاہے کہ جب بھی اپنے روحاتی ہوتوا کی محبت علی حاضری کی تو تُنقی لے تو کوئی بھی برگمانی زبان پر اورول عی شدائے شخ کی ظاہری مدم موجودگی علی بھی اپنائی دھیان رکھنالازی ہے۔ (۲) مرید کو براعتقا در کھنا ضروری ہے کہ جھے دوحاتی فیق اپنے بی شخ کے تو سل سے عظا ہوگا۔ (۳) ول وجان سے شخ کی خدمت علی ہمرتن معروف رہا این بی خدمت کو درائی کا ذریعہ بنائے ۔ (۳) مرید کو شخ کی خدمت علی ہمرتن معروف مرودی ہے اورائی کی خدمت کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنائے ۔ (۳) مرید کوشن کے احکام پر عمل کرنا جو کہا ورا دووفا تف پڑھنی تا مراؤ مرگ احکام ہیں ، غیر شرق احکام ہجا ہے اورائی کی خدمور میں ہو کہا ہو گا ہے ۔ (۲) شخ کے حضور میں بھیدتی ول پڑھنا چاہے ۔ (۲) شخ کے حضور نہائیت اوب واحز ام سے بیشنا چاہے ۔ (۵) شخ کے مصلی برخی الا مکان پاؤل نہ درکھے کوئکہ نہائیت اوب واحز ام سے بیشنا چاہے ۔ (۵) شخ کی مستعمل اشیا کو بڑا جازے استعمال نہ المن نگاہ کے ذوک کے ایسا کرنا مجی گھنا ہے ۔ (۵) شخ کی مستعمل اشیا کو بڑا جازے استعمال نہ کہ گھنا ہی ہوری سے استعمال نہ کے گھنا ہو دیت ان کھریب کر دیوران استہ چلے وقت ان کھریب

چلتا کا گرتم دیر و تعمل کی بھا آور کی میں تا نجر ندہو۔(۱۱) ہے کے کرور وکی دومر سے گفتگو

ذرکرے بلکہ کی اور طرف بالکل متوجہ ندہو۔(۱۲) ہے کو دورے نہ پکارے اور نہ جُنع عام میں ان

کے ساتھ بات کرنے کا حوصلہ کرے۔(۱۳) ہے کی طرف اپنے باؤل نذکرے اور نہ بی اگل طرف مزد کرکے تحویک۔(۱۳) ہے کی گور ف اپنے باؤل نذکرے اور نہ بی اگل احرف مزد کرکے تحویک ۔(۱۳) ہے کی گول و قتل پر کی قتم کا کوئی احرز اش نہ کرے کوئی بات اگر بچھ میں نہ آئے تو اس کوا پی کم علمی پر محول کرے۔(۱۵) جب تک ہے کہ کہ بار مگاہ میں حاضر رہ باخرورے اور بلاا جازے کی معمل انہو یا ہے موقعہ کو نیمت جانے اور کما ھے بھے ساستا وہ بلا اجازے کی آوازے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ گئے کے دور و کسی سے خت کلائی نہ کرے اور دیک ہے تھے کا بی نہ کہ کے ساتھ اور کہ اور نہ کسی سے خت کلائی نہ کہ سے موش چھپا رہاتو علاج کی مطربی ہوگا۔ کو تک عارف کا لی طویب بھائی ہوتا ہے۔(۱۸) بالمنی یا مرض چھپا رہاتو علاج کی طربی ہوگا۔ کو تک عارف کا لی طرف سے جانے۔
مرض چھپا رہاتو علاج کی طربی ہوگا۔ کو تک عارف کا لی طرف سے جانے۔
مرض چھپا رہاتو علاج کی طربی ہوگا۔ کو تک عارف کا لی طرب جھائی ہوتا ہے۔(۱۸) بالمنی یا طاہری فیش خواہ کی صورت سے طاہری و خواک کی طرف سے جانے۔
طاہری فیش خواہ کی صورت سے ظاہری واج کو تک عارف کا لی طرف سے جانے۔

قبله عالم منكانوى m كاروحاني تعرّف:

اب تمين ايك عظيم الثان ذات مباركه يعنى صنور قبلهٔ عالم منكا نوى سسك روحانى في في الشان ذات مباركه يعنى صنور قبلهٔ عالم منكا نوى سسك روحانى في في في في المين الميك المين الميكوفا في كاعار خد الاحقى مواسبا كمين طرف كم با زووبا ول كى حركت بالكل بند موكنى في اكثر صاحب دوائى ويت رب محر عن مرض بيستنا كم يا جول جول دواكى

کی ون دوائی کھانے کے بعد بھی محالہ ویسے بی رہا۔ ایک دن علی نماز عصر پر حاکر مصلے پہیٹے گیا اور بیبات بیرے ول و داغ می کھونے گئی کہ علامہ بوعری اس کو بھی بھی مرض الآخی ہوا تھا گھوٹے گئی کہ علامہ بوعری اس کو بھی بھی مرض الآخی ہوا تھا گھوٹے کی شان علی تصیدہ لکھ کر نی تھا تھا کہ کا دیا رہ بھی کر لی اور شفا ہوئی حاصل کرلی میں ایک اوٹی سابھ ہوں نہ بی اتنی لیا فت کا حال ہوں کہ علی تھیدہ لکھوں جس کی وجہ سے اللہ تعالی میری ہوئی اوشفا وعطام رائے اللہ تعالی کوری ہے تھا ہو جا

بندآیاتو یوں ہوامیری یوی کہتی ہیں کہ دورا تی جوگز ریکی ہیں دات کومرے سر بانے سفیدلباس والاكوئى بزرگ آكر كورا بوجاتا إوركوئى بات كي بغيروايس جلاجاتا ، جب تيرى دات آئی اور گیا رہوی شریف کا دن تھاہم نے حسب معمول گیا رہوی شریف کے قتم شریف کی تیاری کی جارے وربی بنات کی معلّمہ جو کہ میاں محمد یا رفعر کی بھانتی ہیں انہیں ختم شریف علی حسب معمول بالماءا سكامعمول تحاكفتم شريف عن فجره قاورية طبيه كرميه يرمتي تحى اس ون بعى حسب معمول ججر وشريف يرحا كيابعدا زال ميرى الجيف اس كها! الي بيران عظام كويا وكرتى بويرى شفاء کے لیے بھی دعا کروتو وہ رونے لگی خجر وشریف پر حکررور وکروعا کم کیں یا اللہ ان ولیوں كية سل ميرى خاله كوشفا عطاهر ماميرى مال كوبهى يمي مرض بوكميا تحاا وروقات يا كي تحي اب اے مال عالم جاوراے بھی مجی مرض لاحق ہوگیا ہے ۔ برا رفت آمیز مظرین گیا لگر تقیم ہوا، رات ہوگئ آو رات و بڑین رگ بجرمری یوی کے خواب عن تخریف لائے اوروہ مطّہ بی ساتھ ب، مغیدرتک، مغید وا وی مبارک اور با تھ عل تبع ، الله تعالی کاف کرفر ماتے ہوئے تشریف لائے وه معلمہ کی کہتی ہے کہ بابا تی میری خالہ کو تھیک کردو بابا جی نے جھے خواب میں دم کیا بھویذ بھی وبا اورمظوج باته يروست رحمت بيرااورفر ماياب آپ تحيك بن جندرست بن آسنده آپ كويد مرض تیس ہوگا میر ی ہو ی کامیان ہے کہ علی خواب علی بے صدخوش ہوئی کواللہ تعالی نے مجمع اس يزرك كمدق شفاء عظافر مادى ب\_جب على خوشى خوشى بيدار موكى توالله تعالى فاس يزرك كمدة يح شفاء عطام ما وى عن أنه كردون كل الرش كالشاق يحاس يزرگ كى دوباره زيارت نعيب فرمائ \_ كروالے سب سوئے ہوئے تنے على نے وضوكيا محن عن كافي وفت كموحى ري اور با وريى خاند على أكسجلا كريشي كم كرواليا تف كريران موت يدكيا معامله بواع، تم تو على بحريمي تبين مكتي تقى على في تايا كديم اعلاج كوئى يز رك خواب علاماً كياب الجحال سلدى بات كري بورى فى توير عبال" آئيزكم" كي جلد يو كر منكاني شريف سے جيتا ہے على في وكھايات على ولايت كے ناجدارسيدنا فوث

# قبله عالم منگانوی m کے آبا وَاجداد (مختصرتعارف وحالات)

ابوحسان محررياض چشتى قادرى ي

### اميرالمومنين حضرت على رضى الله تعالى عنه

آب گانا معلی کنیت ابوالحسن ،ابوتر اب اورلقب مرتفعی ،اسدالله ،شاه مروان اور حیدر

کرار ہے ۔آب کی پیدائش ۱۲ رجب ۱۹۹۹ء شن ہوئی ۔آب ٹے نے ۱۲ سال کی تمرین اسلام قبول

کیالیکن مشاہیر مشرق کے صفحہ ۱۸ سیراسلام قبول کرنے کی تمریم اسال ورج ہے بیجوں میں سب

سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ٹی تھے۔آپ ٹے نے آنخضرت علی کے ساتھ تمام غز وات

میں حصہ لیا سوائے غز وہ تبوک کے ،جس میں رسول اکرم علی ہے نے آپ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فر ملا ۔آپ مغموم ہوئے تو سرکار دوعالم علی ہے نے ارشا فر ملا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں

مقرر فر ملا ۔آپ مغموم ہوئے تو سرکار دوعالم علی ہے نے ارشا فر ملا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں

ہوکہ جہیں جیر سے ساتھ وہ نسبت ہوجو حضرت ہارون کو حضرت موسی کے ساتھ تھی ۔

غزوہ برریں • کے مقتولین میں ہے ۱۲ صرف آپ کی تکوار کا شکار ہوئے اورغزوہ احد کے ۱۲ مقتولین میں ہے کے ۱۲ مقتولین میں ہے کے کافر آپ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے غزوہ احزاب (خندق) میں عمر و بن عبد و دجو • • • ایپہلوانوں کے ہراہ سمجھا جاتا تھا آپ کی تکوارے کیفر کروارتک پہنچا ،اس موقعہ پر حضور ملا ہے نے ارشا وفر مایا علی کی بیغرب اس کے تمام دوسرے اعمال پر سبقت لے مقل ہے جہا دیا لیبیف کے علاوہ اشاعت علوم نبویدا ورتبلیغ وین میں بھی آپ نے کا رہائے نمایا ل ہر

معتنف كمّابِ" معارف الأعوان"

اعظم h کے روحانی فیوضات کے مظیر کال حضور قبلہ عالم منگا نوی رحمة الله تعالی عليه كي تعوير ير تظرية ى توجرى يوى يجان كى يدى وورد ركست جويرى الدى لى كرآئى تى الله تعالى نے قبلة عالم منكانوى m كوسل مرى يوى كوتدرى عطافر الى ، إلكل تُعك بوكني واكتر كبتا دوائى دوليكن اغرونى معالمه نه غاسك \_ووائى كالتقواس عبريوآتى اوردوائى كان ے پید عل وروشروع ہوجاتا \_ افر کاریہ بات مانی یوی کہ جوعلاج اس مروش نے کرویا ہے وی ورست ہے۔ہم سب گر والول نے تاری کی کرقبلہ عالم مظانوی صور پر محر کرم صین زید عجدہ کے آستاند پر حاضری ویں ای دوران جاری بٹی جوقبلہ عالم m کوخواب على لائى تھی کو سروارالاصغیا چھزت سیدسروارطی شاق m کی زیارت ہوئی آب فیر مایا دیکھومولوی صاحب منكائي شريف تو جارے بواور ميرے بال جيل آرے حالا تك على ان كا بير بول \_ يہ خواب من كر ججے ايسامحون ہوا كديرى يوى كى مرض اور شفا مكاعلم سلسله عاليه قاور يقطيه كرميد كمتمام شيوخ كوب \_ جات وقت حاضرى نديوكى كوكد خواب على جوفر الما تحاليورابونا تعا-حضور تبله عالم رحمة الله تعالى عليد كي آسمانه عاليه يريكي كرولي مكون اورروحاني طورير كافي كي ميسر بوا يجب سب تركات و يكين حاضر بوين و قبله عالم دعمة الله تعالى عليه كي ايك بدى تعوير يرفطرين كايمرى عوى كين كل يك ين زيادت وين والع يزرك ال تقوير كوما تصلي طو\_

کافی تعرکات کی زیارت بھی کی اور ولی سکون علی بہت اضافہ محسوں کیا۔ آستانہ عالیہ برحاضری کے بعد اجازے لیکر قبلہ حافظ یا گ m کے دربار شریف پر حاضر ہوئے تو وہاں بھی یا والن طریفت کی محفل بھی ہوئی تھی ، ابیاروحانی سکون الامحسوں ہونے لگا کہ قبلہ حافظ یا ک m یا والن طریفت کی محفل بھی ہوئی تھی ، ابیاروحانی سکون الامحسوں ہونے لگا کہ قبلہ حافظ یا ک اس محفل علی خود جلوہ گر بیں ۔ الخرض آ جکل بھی میری اولا و عمل ہے بھی کسی کو جمعی کسی کو قبلہ عالم m کی خواب علی زیارت ہوتی رہتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سلاس کے اولیائے کا لمین کی محبت و محقیدت عطافر مائے اسین

انجام ویئے ۔امیر المومنین حضرت عمر اسٹا وفر ماتے تھے کہ اللہ تعالی الی مشکل ہے بنا ہ و ہے جس کاحل ابوالحسن علی کے پاس ندیو۔(مبر منیرصفحہ ۲۷)۔

حضور مطابقة في ما ياسيدالعرب كوبلا وحضرت عائشة في عرض كى كيا آب سيدالعرب نبيس بيس ،آب عليه في فرمايا بيس اولاد آدم كاسيد وسردار بهون اور على عرب كے سيد وسردار بين \_(حقيقت الاعوان صفي ١٣٨ ااور انوار السيادت صفي ١٠٠)\_

حضرت جائد ہیں اورعلیٰ ایک مسر کارید پیڈوالیٹ نے ارشاوفر ملیا" میں اورعلیٰ ایک مشرے سے ہیں" ایک ووشاخیس ہیں مشجرے سے ہیں" ایک ووسر کی حدیث میں ارشاوفر ملیا" میں اورعلیٰ ایک ورخت کی ووشاخیس ہیں لینی ایک قبیلے کے دو چھول ہیں (طبرانی وحاکم )۔

۱۹ رمضان ۱۹ مطابق بائیس (۲۷) جنوری ۱۹۱ و شیر عبدالرحمن این ملیم نے نماز کے دوران زہر ملے تی خر سے جملہ کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور ۲۱ رمضان المبارک کو شہادت کا رتبہ نصیب ہواای وقت آپ گی عمر مبارک ۱۳ سال تھی (مشاہیر مشرق از نظامی بدایونی صفحہ ۲۱ سال تھی (مشاہیر مشرق از نظامی بدایونی صفحہ ۲۱ سال تھی کی شان میں گئی کتابیں کھی جاسکتی ہیں یہاں پر مختصر ساخا کہ چش کیا گیا ہے۔

امیر المومنین حضرت علی فی سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرہ کی وفات کے بعد کے بعد کے جن سے کثیراولا وہوئی کیکن تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک نام کے ایک سے زیادہ بیٹے تھے اس کے مصفین لئے مصفین کے تعداد کا میجے انداز وہیں لگا سکے یہاں پر پچھ صفین کی آراء پیش کی جاتی ہیں۔

ا \_ قاضی مجرسلمان منصور بوری مرحوم نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین کے صفحہ 24 پر 9 یو بوں سے ۵ الو کے اور ۸ الو کیاں لکھی ہیں جبکہ حضرت فاطمۃ کی اولا و میں حضرت حسن اور حضرت حسین گانام لکھا ہے حضرت محسن کانام حاشیے پر لکھا ہے جبکہ حضرت امامۃ کی اولا و میں مجمد اوسط جوا یک نام تھا اس کومحرا لگ اور اوسط الگ لکھ کردو بیٹے بنادیے اور حضرت ام البنین کے ۵ بیٹے عمر، عباس جعفر، عبیداللہ اور عثمان لکھے ہیں ۔

۷۔ محبت حسین اعوان نے اپنی کتاب تاریخ علوی اعوان ( 1999ء ) کے صفحہ ۱۹۱ پر ۱۵ ا بیٹے اور الا بیٹیاں لکھی ہیں جبکہ حضرت فاطمہ ﷺ کے بیٹوں میں جعفر کا اضافہ کر کے ۲ بیٹے لکھ دیے اور حضرت ام البندی ہی جیٹوں میں صرف ۲ بیٹے عباس جعفر ،عبداللہ اورعثمان ککھے جبکہ عمر کانام ساقط کر دیا اور حضرت امامہ گا ایک ہی جیٹا محمد اوسط لکھا۔

س ابولیق بخاری نے اپنے تر تیب شدہ تجرہ مبارک میں ہے کے سفیہ سے پولو (۹) ہو ایل اور دیگر لونڈ یوں سے کالٹر کے اور ۱۰ الا کیاں کھی ہیں جبکہ حضرت فاطمہ ہی اولاد میں حضرت حسن ، حسین اور محسن کے بام کھے اور حضرت ام البنین کی اولاد میں ۵ بیٹے جعفر عبداللہ ، عثمان ، عمر اطراف اور حضرت عباس علمدار کے بام کھے جبکہ حضرت امامہ کے ایک بیٹے محمد اوسط کو محمد اور اوسط الگا الگ الگ کردو ہے بناویے۔

۳ \_ قاضی غلام حسین ولید قاضی غلام حسن علوی سروری قاوری نے اپنے رسالہ مشس الاعوان کے سفیہ ۱۵ میں الاعوان کے سالہ علی کا بیات استان کی کتاب تا رہے الآئمہ جو ۲۲ وتمبر الاملاء علی کھی گئی تھی کے میں سفیہ ۳۷ سے مندرجہ ذیل ما منقل کتے ہیں

ا حضرت حسن المحصون المحصون المحصون المحصون المحصون المحمد المابو بكر ك<u>محمد المسطط</u> ٨ عثمان ٩ <u>عمر اصغر ١١٠ جعفر المصالح ١٢ عبدالله ١٣ عبدالله ١٣ عباس اصغر ١٣ مجمد اصغر ١٥ عون ١٢ عبدالله المحمد المدارن بير – ١٢ يجنى كما عبدالله اصغر ١٨ مراس المعرد المراس المعرب المراس المعرب المعرب المراس المعرب المعرب المراس المعرب المراس المعرب المراس المعرب المعر</u>

۳ \_سیر جم الحن کراروی نے اپنی کتاب ذکر عباس میں \_

#### حضرت عباس علمدار كانعارف

آپ کانا م عباس کنیت ابوالفضل لقب قمر بنی ہاشم ،علمدار ،ساقی تشندگانِ ابلِ بیت تفا۔آپ کی ولاوت با سعاوت ۲ شعبان ۲ بھے سہ شنبہ کے روز مدینہ طیبہ میں ہوئی ۔آپ آستے خویصورت شے کہ اہل ججاز آپ گفتر بنی ہاشم لینی بنی ہاشم کا جاند کرد کر پکارتے تھاوراہل ججم آپ کو باب الحوائج کہتے تھے۔آپ آمرا وامیر المونین تھے۔ بہی وجھی کہ جب آپ کی ولاوت کی خبرامیر المونین تھے۔ بہی وجھی کہ جب آپ کی ولاوت کی خبرامیر المونین حضرت علی گودی گئی تو آپ نے سجد وشکرا وا کیا۔ جب آپ کی ولاوت ہوئی تو آپ نے اپنی آسمیس حضرت امام حسین گئی گود میں کھولیں ۔ا مام عالی مقام نے آپ کے کان میں اذان وی اورا پنالب آپ کے مند میں ڈالا۔ آپ کی کفالت بھی امام عالی مقام نے آپ کے کہن میں وزیر ہفیر ،سیدسالارا ورمعتمد خاص تھے۔ امام حسین کے بھائی ،امین ، وزیر ہفیر ،سیدسالارا ورمعتمد خاص تھے۔

حضرت عبال جہت ہوئے ہے عالم، زاہد ، محدث اور نقیمہہ تھے اپنے عظیم باب کی طرح بہت ہوئے ہے بہا در شہبوا را ورونیا نے شجاعت کے تاجدار تھے۔ یہی وج تھی کہ آپ کورکیس الانجعان کے لقب سے پیارا جاتا تھا۔ آپ نے کربلا کے میدان میں اطاعت وفر مانبرواری اور شجاعت و بہاوری کی وہ واستان رقم کی جورتی ونیا تک یا وگار رہے گی۔ لاکھوں بندگانِ خدا آپ کی فرمانبرواری اور شجاعت وفرمانبرواری کا بی تو اثر تھا کرمانبرواری اور شجاعت کے گن آئے بھی گاتے ہیں۔ آپ کی اطاعت وفرمانبرواری کا بی تو اثر تھا کہا مالی مقام سلام اللہ علیہ جب بھی آپ سے خاطب ہوتے تو بسنہ فدسسی انسست انسان ہے ہیں میری جان آپ پرقربان ہوا ہے بھائی ، کہدکر پیار تے تھے۔

خصائص العباسية عنى منقول ہے كہ جناب امير المونيين على آپ ہے ہاتھوں كوچوم كر آندہ ہمائے على العباسية عنى المبطيق على منقول ہے كہ ميدان محشر عنى سيدہ عابدہ ساجدہ زاہدہ طاہرہ صفرت فاطمة الزہرہ ميد يكاريں كيس كرمير سابا عليہ كى امت كى شفاعت كے لئے مير سے طاہرہ صفرت فاطمة الزہرہ ميد يكاريں كيس كرمير سے باباعلیہ كى امت كى شفاعت كے لئے مير سے بطے عباس كے دوكتے موسے بازوكا فى بيل (بحوالداولا وامير المونيين كيا علوى ساوات بيں؟)۔

ناموں میں میرے بڑے بھائی عمرا کبر کانا م ہیں لکھا گیا ہے اس طرح امیر الموسین حضر منافی کے دوبیث لی ہے دوبیث لی ہے جو درست نہیں ہیں۔ دوبیثی لی گھر چودھوی نمبر برایک نام جعفر اصغر لکھا گیا ہے اس میں بھی اختلاف ہاں کی جگہ براصل نام عبیداللہ کا ہے جو حضر من ام البنین کے بیٹے بھے اگر مجدا صغر بھر اکبرا ورعبیداللہ کے نام این ناموں عبیداللہ کا ہے جو حضر من ام البنین کے بیٹے بھے اگر مجدا صغر بھر اکبرا ورعبیداللہ کے نام این ناموں میں شامل کیے جا کیں اور صالح جعفرا صغر اور زبیر کے نام نکال دیے جا کیں تو بھر بیدا ابیثی سے نام درست ہوجاتے ہیں جومند رجہ ذیل ہیں:۔

ا حضرت امام حسن المحصرت امام حسين المحسين المحسن المحسن المحسن المحبير الله المحراكير ك و المحترب الله المحروف عباس المرالمعروف عباس المرالمعروف عباس المرالمعروف عباس علمدارا المحروف المحروف عباس علمدارا المحروف المحروف محد حنفيه المحروف المحروف عباس المحروف المحروف المحروف عباس المحروف عباس المحروف المحرو

حضرت امیرالمومنین کے ۱۸ بیٹوں میں ہے اولا د کا سلسلہ صرف با گئے ہے جاری ہوا جن کے اسائے گرامی میری ہیں:۔

احضرت امام صن

٧\_حضرت امام حسين

٣\_حضرت محمد بن على المعر وف محمد حنفيةً

۴\_حضرت عباس المعروف عباس علمدارّ

۵\_حفزت مراعغ المعروف مراطراف

اس روایت کومند دجه فریل مو رفین نے این اپنی کتابوں میں نقل کیاہے:۔

ا فلام احد حریری نے اپنی کتاب اسلامی وستو رهیات میں \_

٢ - قاضى سليمان منصور يورى نے اپنى كتاب رحمة للعالمين ميں \_

٣ \_ شيخ عباس فتى نه ايني كتاب احسن المقال جلداول مترجم سيد صفدر حسين شا هجفي ميں \_

کون ہے جو کما حقہ آپ کی شان بیان کرسکے بند و ماچیز فے قوحی فر زندی اوا کرنے کے لئے یہ چند الفاظ آت کئے ہیں موسوعة الا مام الحن (ع) جلد 9 صفحها • 2 اورسر السلسلة العلوبية صفحه ٨ كے مطابق آپ كى شاوى حضرت لبابہ بنت عبيدالله بن حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب سے ہوئی جن سے عبیداللہ اور فضل ہیرا ہوئے ۔جبکہ صاحب باب الاعوان نے صفحہ ۱۲۰ یوبی بی سکیت بت عبدالله بن عباس لكها ب ليكن ا كرعبيداللهام مرغو ركرين توية جلما ب كرأن كاما م أن ك الله عبیداللہ کے نام پر رکھا گیا ہے اس حساب سے بہلی روابیت ورست ہے مختلف کتابوں میں آتِ تے یا بچ بیٹوں کا ذکرماتا ہے جن کے ام فضل جھر،عبید اللہ، قاسم اورعبداللہ ہیں لیکن اِس بات برسب تذكره تكارون كالقاق م كرآت كى اولا وسرف ايك بيخ مضرت عبيد الله سيا ا جاری ہوئی \_ دوسر ہے کر بلا میں شہید ہو گئے ۔جس طرح آپ ایک عظیم باب کے بیٹے تھے میں ای طرح آپ آیک عظیم ماں ام البنیبی فاطمہ بنت خزام کے لخت جگر بھی تھے جن کی زوجیت کی تمنا خودحضرت على شيرخداً في اسين بعائى حضرت عقيل في كتفي -آبي في كربلا كميدان مين تشد گان اہل بیت کو یانی پلانے کی کوشش میں پہلے اسے دونوں ہاتھ کٹوائے اور آخر جان کی قربانی و عرض وفاا واكرويا" إنساليله وإنسالليه واجعُون" -آپ كيشهاوت امحرم البي عن ہوئی۔آپ کی شہاوت رحصرت امام حسین نے فر ملا کہ عباس کی شہاوت ہے میری کمرنو ک گئی ہے(بحوالہ ذکر عباس)۔جس طرح حضرت محمد حنفیۃ صرت امیر المومنین علی کے علمبر دار تھے میں اک طرح حضرت عباس حضرت امام عالی مقام مستحم بروا رہتے ۔میدان کر بلا میں حضرت عباس ا نے جوجہنڈ ااٹھایا ہوا تھا اُس کا رنگ سبزتھا (بحوالہ ذکرعیاس )۔

ام البنيين حضرت علی کے عقد میں: ۔ حضرت سيد ہ فاطمة الزہر ہ کی وفات کے بعد حضرت علی فائے اپنے بھائی حضرت علی کے ایمام مانے جائے تھے ) سے فرمایا کرتم عرب کی کے اپنے بھائی حضرت عقد کروں اور اُس کسی الیمی عورت کو تلاش کروجو بہا دروں کی تسل سے ہوتا کہ میں اُس سے عقد کروں اور اُس کے لطن سے اللہ تعالی مجھے ایک ایسا بہا درائر کا عطافر مائے جو کر بلا میں میرے فرزند حسین گا

معاون ہے حضرت عقیل یہ مشورہ دیا کہ آپ فاطمہ بنت فزام کلا ہیہ ہے عقد کرلیں ۔ عرب میں اُس کے آبا وَاحداد ہے زیادہ شجاع اور بہا ورکوئی نہیں (ذکر عباس بحوالہ شفیح المقال) اس طرح حضرت امیر الموشین کا عقد حضرت ام البنین فاطمہ بنت فزام بن خالد بن ربیعہ بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صفحه بن معاویہ بن مجر بن ہوازن سے موگیا اوران کے بطن ہے حضرت عباس علمدار بیدا ہوئے اس لئے آپ کومراوعلی بھی کہا جاتا ہے ۔

#### حضرت عبيدالله كاتعارف

آپ کا نام عبیداللہ تھا۔ آپ حضرت عباس علمدار ین حضرت علی اور حضرت لبایہ بنت عبیداللہ بن حضرت عباس بنت عبیداللہ بن حضرت عباس بنت عبیداللہ بن حضرت امام حسین نے کوفد کی طرف سفر کیا اُس وقت حضرت عبیداللہ بن عباس علمداراً بھی بنچے تنے ۔وہ اپنی وا دی ام البنین کے باس مدینہ میں دہ گئے ۔جوفا طمہ صغری کی تیا روا ری کے لئے رہ گئیں تھیں جبکہ آپ کے جیار بھائی حضرت فضل، قاسم ،مجدا ورعبداللہ کربلا میں شہید ہوئے۔

حضرت عباس علمدارسلام الله عليہ كى اولاد سے صرف عبيد الله بى سلامت رہے۔

سرالسلسلة العلويہ صفحہ و كے مطابق آپ نے تين شادياں كيں ۔ جن ميں سے ايك شادى بنت عبدالله بن معبد بن حضرت عباس بن عبدالمطلب سے ہوئى جس سے حسن اور عبدالله بيدا ہوئے ۔ حضرت عبيدالله بيدا ہو عابدا ور متى شخص با ب الاقوان صفحہ ٣٣ كے مطابق آپ نے حضرت زين العابد بن ، حضرت حسن شخى اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بكر شے خلافت آپ نے حضرت زين العابد بن ، حضرت حسن شخى اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بكر شے خلافت بائى ۔ آپ جب حضرت امام على زين العابد بن آپ بياس جاتے تو وہ آپ كى تعظيم كے لئے كھڑے ، وجاتے اور آپ سے بغلگیر ہوتے تھے ۔ لوگوں نے بو چھا كہ آپ كوكيا جيز مجبور كرتى كھڑے ہو جاتے اور آپ سے بغلگیر ہوتے تھے۔ لوگوں نے بو چھا كہ آپ كوكيا جيز مجبور كرتى ہو ہو جاتے اور پر بيز گارى۔ موسوعة ہو كہ آپ ان كى محبت اور پر بيز گارى۔ موسوعة الامام الحسين عبدہ صفحہ ان كی اتن تعظیم كرتے ہيں ۔ آپ نے فرمایا اُن كی محبت اور پر بيز گاری۔ موسوعة الامام الحسين عبدہ صفحہ ان كے مطابق آپ نے ہو ہوا ہے میں اِس دار فانی سے پر دوفر مایا۔

آپ آیک صاحب بھیرت اور جیدعلاء ہیں ہے تھے۔ عمدة الطالب سفی ۱۳ سے مطابق آپ کے بائی بیٹے جن میں عبیداللہ امیر مکہ و مدینہ اور قاضی الحرمین شریفین تھے ۔ دوسر ے حضرت عباس فصیح و بلیغ شاعر تھے ۔ تیسر ہمز ہ جو حضرت علی کے مشابہ تھا اور فلیفہ مامون نے اُن کو شبید حضرت علی گا خطاب ویا تھا۔ آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی ۔ چو تھے اہما ہیم جو جر دقہ کے لقب ہے مشہورہوئے بہت بڑے فقیہ اور زاہد تھے ۔ بانچو یں فضل جو بہت بڑے شجاع جو تھے۔ ایکن سرالسلسلۃ العلویہ صفح ۱۹ کے مطابق آپ کے سات بٹے تھے لیمن پہلے پانچ کے کے علاوہ علی اور گھر بھی تھے جو لا ولد تھے ۔ جبکہ النجر والطیبہ نا لیف سید فاضل موسوی کے صفح ۱۳ آپ کے علاوہ علی اور گھر بھی تھے جو لا ولد تھے ۔ جبکہ النجر والطیبہ نا لیف سید فاضل موسوی کے صفح ۱۳ آپ کے ۹ بیٹے کے ایکن بیل واللہ اعلم ۔

آپ امام محمد بافرؓ کے خواص میں سے تھے۔امام جعفر صادقؓ آپ کی بہت عزت اور تعریف کرتے تھے۔آپؓ نے مرابع میں وصال فر مایا اور مدینۂ شریف میں جنت البقیح میں وفن ہوئے۔

### حضرت ابوالقاسم حمزه اكبركا تعارف

حضرت ابوالقاسم حمز واکبر حضرت حسن کے بیٹے تھے۔ آپ مدینے ہے بھرہ بیل مقیم ہوئے۔ آپ مدینے ہے بھرہ بیل مقیم ہوئے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے حاشیہ نیمینوں بیل سے تھے۔ وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہی جز وہ بن حسن کچھ عرصہ بھرہ بیل رہنے کے بعد بغدا و بیل مقیم ہوئے موسوعة الامام الحسین (ع) جلد ہ صفح الا کے مطابق آپ کی شاوی زینب بنت حسین بن علی بن عبداللہ بن جعفر طیار قرب ہوئے العلویہ خیاہ کے مطابق آپ کی شاوی زینب بنت حسین کی بجا بن جعفر طیار ورج ہے۔ آپ کی وفات والے بھی ہوئی اور آپ کا مدفن مقبر وقر لیش بغدا د میں ہے۔ آپ کی وفات والے بھی ہوئی اور آپ کا مدفن مقبر وقر لیش بغدا د میں ہے۔ عمد ہ الطالب کے صفح ۱۳ سے مطابق آپ کے والد کا ما جو کہ القاسم مقبر وقر ایش بغدا د میں ہے۔ عمد ہ الطالب کے صفح ۱۳ سے مطابق آپ کے ووفر زند ابو مجر القاسم مقبر وقر اور علی تھے۔ ایکن المجر والطبہ تا لیف سید فاضل موسوی کے صفح ۱۳ ایر آپ کے ۵ سیٹے لکھے الصوفی اور علی تھے۔ ایکن المجر والطبہ تا لیف سید فاضل موسوی کے صفح ۱۳ ایر آپ کے ۵ سیٹے لکھے الصوفی اور علی تھے۔ ایکن المجر والطبہ تا لیف سید فاضل موسوی کے صفح ۱۳ ایر آپ کے ۵ سیٹے لکھے

ہیں واللہ اعلم \_ابومحمہ القاسم الصوفی کی نسل میں حضر منت عون بن بعثلی بیدا ہوئے اور علی کی نسل میں حضر منت عون قطاب شاہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت محمد بیدا ہو کیں \_

### ابومحرالقاسم الصوفي كاتعارف

ابومجر القاسم الصوق كاشارجيد علماء مين بوتا ہے۔ آب حضرت امام مولی کے حاشیہ نشينوں ميں سے تھے۔ المجر ہ الطیبہ تالیف سیر فاضل موسوی کے صفحہ اللے مطابق آپ کی شادی زینب بنت ابی الحسن بن اسحاق بن علی بن عبداللہ بن جعفر طیار ہے ہوئی عدہ الطالب کے صفحہ زینب بنت ابی الحسن بن اسحاق بن علی بن عبداللہ بن جعفر طیار ہے ہوئی عدہ الطالب کے صفحہ ۱۳۵۳ پر آپ کے کفرزند لکھے ہیں ۔ لیکن المجر ہ الطیبہ تالیف سیر فاضل موسوی کے صفحہ ۱۳ پر آپ کے کا بیٹے درج ہیں جبکہ تبذیب الانساب معتفر محمد بن ابی جعفر شخ شرف العبید کی کے صفحہ ۱۳۸۷ پر سولہ بیٹوں کے اسمام درج ہیں جو یہ ہیں: ۔ ابوجعفر محمد بن ابی جعفر شامی ، عبید اللہ ، قاسم ، جعفر ، احمد عبد اللہ ، تاسم ، جعفر ، احمد عبد اللہ ، تاسم ، جعفر ، احمد عبد اللہ ، جن موسوی ، ابرا ہیم ، اسحاق اور حسن ۔ واللہ اعلم ۔

#### ابوجعفر محركا تعارف

آپ کانا م محمد اور کنیت ابوجعفر تھی۔ آپ القاسم الصوفی کے بڑے بیٹے تھے۔جیسا کہ اُن کی کنیت ابومحمد سے ظاہر ہے۔ آپ کی شاوی میموند بنت علی بن الحسن بن علی بن جمز و بن حسن بن عبید اللہ بن عماس علمدار سے ہموئی۔ النجر والطبیہ کے صفحت اسے مطابق آپ کے سات بیٹے تھے جن میں چعفر سب سے بڑے تھے۔

#### جعفركا تعارف

آب ابوجعفر محر مے بیٹے تھے۔آپ علم فقہ اور حدیث میں بڑے ماہر تھے۔آپ کی شاوی زینب بنت علی بن اسحاق بن جعفر طبار سے ماہر تھے۔آپ کی شاوی زینب بنت علی بن اسحاق بن جعفر بن القاسم بن اسحاق بن عبداللہ اکبر بن جعفر طبار سے ہوئی ۔ الشجر والطبیہ تا لیف سید فاصل موسوی کے مطابق آب کا ایک بیٹا علی تھا۔ آپ کا وصال موسوی ۔ کے مطابق آب کا ایک بیٹا علی تھا۔ آپ کا وصال موسوی ۔ اسکا بھی میں ہوا۔

#### على كا تعارف

آ بے كانا معلى تقا\_آ ب كى شادى زينب بنت على بن حسين بن موى ثانى بن ابرا بيم بن امام موی کاظم سے ہوئی جس سے ایک بیٹا قاسم بیدا ہوا۔ آپ نے ۱۲۴ ج میں وفات یائی اور مقبرہ قریش میں وُن ہوئے۔

قاسم كاتعارف

قاسم عباسی علوی بیٹا تھاعلی بن چعفر کاا ورأ س کی شادی بی بی حیید ہ بنت عبداللہ بن وا وُد بن ذكريا بن محمد بن اساعيل بن فضل بن ليقوب بن نضل بن عبدالله بن عارث بن نوفل بن عبد المطلب بن ہاشم ہے ہوئی ۔وہ جلیل القدر علماء میں ہے تھے ۔اُن کا وصال ۱۷۲س پیر میں ہواا ور مقار قریش بغدا دمیں دفن ہوئے۔ طیار کا تعارف

طیا رعبای علوی بینے تنے قاسم بن علی بن جعفر کے اوراً س کی شاوی فاطمہ بنت عبداللہ بن عباس بن عيسي بن ابرا ہيم بن محمد بن جعفر بن قاسم ہے ہوئی ۔وہ علم ناریخ واساءالرجال اور فقہ کے عالم تھے۔اُن کی وفات وسل میں ہوئی اور مقابر قر کیش بغدا وہیں وفن ہوئے۔

#### ابويعلياحمزه كاتعارف

ابو یعلیٰ حمزہ عبای علوی بیٹے تھے طبار کے اوران کی شاوی خدیجہ بنت صن ہے ہوئی وہ اوس میں بغداد میں بیدا ہوئے علم وفقل میں اینے داوا حضرت علی کے صحیح جاتشین تھے۔آپ کا وصال • وسیجے میں ہوا اورآپ کا مزار حلہ میں مرجع خلائق ہے۔الثانی (کتاب التوحيد) جلداول صفي ١٣ الارجز ٥ بن طيارے ايك روايت موجودے۔

آب كانا م يعلى اورلقب قاسم تها\_(باب الاعوان صفحه ١٢٦)\_آب ابويعلى حز وعباي

علوی کے بیٹے تنے \_آب ۵ مسم میں بغداد میں بیدا ہوئے \_آب کا شارجید علماء میں ہوتا تھا علم حدیث کے بھی فاصل تھے۔آپ کا وصال سر کے میں بغداد میں ہوا اور مقبرہ قریش میں وفن

### عون بن يعلل المعروف قطب شاه كا تعارف

آ ہے کا مام عون بن يعلى بن الي يعلى حمزه بن طيار بن قاسم تھا۔آہے كى والده كا مام فاطمه بنت محمد بن على بن واود بن قاسم بن عبدالله بن محمد بن على بن حمر ٥ بن حسن بن عبيد الله بن عباس علمدا رتقا\_آپ نجيب الطرفين عباس علوى تفيآپ كالقب قطب شاه تقااصل عبارت بيرے جے باب الاعوان کے سفی ۱۳۲۲ اپر ایول تقل کیا گیاہے "واما عنون بسن یعلیٰ العلوی و هوا لمشهور في الهند بقطب شاه "ترجمه عون بيا يعلى علوى كايس مشهور موامند میں ساتھ لقب قطب شاہ کے ۔آپ کی بیدائش واس میں بغدا دمیں ہوئی حضرت عون قطب شاةً نے کو ہستان نمک جس کاریا ۱۵ م وامغان تھا (زا والا کوان صفیہ ۱۳۳) میں تقریباً ۲۵ سال تک تبليغ وين كافريف برانجام ديا اوربيت ے خوش قسمت راجيوتو لكوايمان كى دولت سے مالامال كيا\_آخر 1 00 هي من شخ كي تعلم يروايس بغدا ديئة وبان بيار بوئ اورس رمضان السبارك كوالله كو بيار عاد كن النسالة أنه وانسالليه والساليّة واجعون "آياجاز وشيخ عبدالقاور جيلانيّ في یر هایا ورآپ مقبر فرکیش میں فن ہوئے۔

قطبیت کی حقیقت: \_ یہاں پر مرآ ۃ الاسرار مصنفہ حضرت عبدالرحمٰن چنتی (مترجم ) کے صفح ۲۰۱۷ کی یہ تحریر آپ کی نذر کرنا ہوں" اے محبوب اغورے من - قطب مدار کی (عمر )میعاد مختلف ہوتی ہے۔ بعض کی میعاد حیثتیں سال تین ماہ ۔ بعض کی حیثتیں سال میار ماہ اور آٹھ دن ہوتی ہے۔ بعض کی اٹھا کیس سال، تنین ما ہ اور دوون بعض کی مجیس سال بعض کی بائیس سال، گیارہ ماہ اور بیس دن ہوتی ہے اور بعض کی میعاد انیس سال میا نج ماہ اوردو دن ہوتی ہے۔اے محبوب المينتيس سال جار ماه سے زيادہ تبين ہوتي اور انيس سال، يا نج ماه اوردوون سے كم

نہیں ہوتی۔اگر میعاد ندکور میں کسی کا اجل آجاتا ہے تو رحلت کرجائے ہیں۔ جب قطب اِس میعاد کے اندرسلوک میں ترقی کرتے ہیں تو افراد کے مقام پر پیٹی جائے ہیں اورافراد کی عمر پیچین سال ہوتی ہے۔

مند رجہ بالاتحریر قابل غورے۔ اِس تحریر کے مطابق قطب مختلف قتم کے ہوتے ہیں لیعنی سلوک میں قطب کے تلف قدم کے ہوتے ہیں لیعنی سلوک میں قطب کے مختلف درج (ریک ) ہیں اور ہر درج یا ریک کے لئے ایک مدت مقرر ہے اوراگر کوئی ہزرگ مقرر مدت کے اندر ترقی کرجائے تو اگلے درج میں چلاجا تا ہے جس کی الگ مدت مقررہ اوراگر وہ ترقی نہیں کرنا تو وفات یا جاتا ہے۔

اُب مرآ قالاسرار معنفر حت عبد الرحمي چشتی (مترجم) کے صفی ۱۰ ای تحریر کو مید نظر رکھتے ہوئے حضرت کون قطب شاہ کے سفر ہند پرغور کریں تو روایات کے مطابق وہ حضرت کی عبد القادر جیلائی کی طرف سے کو ہتان نمک کے علاقے کے کہ لئے قطب مقرر ہوئے اور ۱۹۸ بھی میں بغدا دس سفر پر رواند ہوئے لیکن مہینہ درج نہیں ہا ورائل بھی بہاں پہنچے ہوں میں بغدا دس سفر پر رواند ہوئے لیکن مہینہ درج نہیں ہا ورائل بھی بہاں پہنچے ہوں کے کوئکہ اُن دنوں سفر پیدل ہوا کرتے سفے اور کی کی مہینے سفر میں گذرجاتے سفے بھر ۲ بھر جھر بھی گئے گئے کہ پوروہ وہ وہ ایس بغدا دی پہنچا ور ۱۳ رمضان ۲ بھی بھی وفات پائی ۔اگر اس عربے پرغور کریں تو یہ تقریباً پینیتیس سال بغتے ہیں اور سفر کے درمیان خرج ہونے والے ۱۵ اے ۱۹ مینوں کو اگر خصہ اگر پنتیس سال سے نکال دیں تو قطب کی مدت عمر یعنی تیکنیس سال ، چار ماہ اور آ تھ ون کا عرصہ اگر پنتیس سال سے نکال دیں تو قطب میں مدت عمر یعنی تیکنیس سال ، چار ماہ اور آ تھ ون کا عرصہ حضرت عون قطب ارشاد کے عہد سے پر فائز ہو کر کو ہتان نمک میں گذا دا۔ اِس سے نا بت ہوا کہ راجبوتوں کو اسلام کی وولت سے مالا مال کر کے واپس چلے گئے ۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ راجوان کھار ہوں کو قبت ایوں کو قولت سے مالا مال کر کے واپس چلے گئے ۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھار ہوں کو قبت سوچ اوران چی بھی عطافر مائے ۔ آئین

نی بی عا کشر مصر مصون قطب شاقہ کے نکاح میں:۔ حضر مصوف بن یعلی واس میر بیطان واس میں بیطان واس میں بیدا ہوئے۔ چو میں بیدا ہوئے۔ چو نکہ اولا دِ باب العلم فی تھے اِس لئے ویٹی تعلیم پہلے حاصل کی پھرز کیہ باطن

کیا کیونکفیقرتواس خاندان کااصل ورشہ ۔ آپ نے شادی کب کی سیجے تا رہ کُ کا ذکرتو کہیں نہیں مالا کیونکفیقرتواس خاندان کااصل ورشہ ۔ آپ نے شادی کب کی سیجے تا رہ کُ کا ذکرتو کہیں نہیں مالا کیون اُس بی بی ہے آپ کے دو بیٹے ہوئے لیمن عبداللہ کوڑ ہ (بیدائش ایمن ایمن کے اور محمد کندلان (بیدائش ۵ کی سیم ایمن کے میرت بی بی اللہ کو بیاری ہوگئ ۔ اِس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھڑ ہے کون قطب شاقی شادی ۱۹۲۹ ہے یا ویس ہوئی تھی ۔

حضرت عون قطب شاقة علاقه وامغان (كوي نمك) من : حضرت عون قطب شاقة واهي بمطابق الالله على تقريباً ١٥ أوميون مشتمل قافع كم ساتحة حضرت شيخ عبدالقاور جيلا في كي تعلم ے قطب ارشاد کے عہدے مرفائز ہوکروین اسلام کی نشر واشاعت اور تبلیغ کے لئے وامغان کے علاقے میں کدری کے مقام پر تشریف لائے ۔اب و کھنایہ ہے کہ واقع میں حضرت میں عبدالقاور جيلاني ممتام برفائز تنه چنانجيمولانا فيض احدصا حب مرحوم سابقة مفتي وخطيب ورگاوغو ثيره بريه كار وشريف اين كماب مرمنير (سوائح حيات حضرت بيرسيدم على شاة) صفحه ٣٥٠ ير بجة الاسرار كے حوالے سے لكھتے ہيں كہ شيخ عبدالقاور جيلائي كى ولادت و كارچ ميں علاقہ جيل ميں ہوئی پھرصفحہ ۴۸ پر لکھتے ہیں کہ ۴۸۹ ہے میں عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کے زمانے میں ۱۸ سال کی ممر میں بغدا وتشریف لائے \_٢٣ سال کی مسلسل ریاضت شاقہ کے بعد القبط میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی علم کی مکیل کے بعد محی الدین کا لقب عطافر مایا اورمندا رشادیر متمکن ہوئے پھر صفحہ ٣ يرتح ريفرماتے ہيں كرويسے تو أن كى كرامات كى كثرت برتو تمام مورفيين كا تفاق ہے كيكن آپ کی سب سے بڑی کرا مت جس کی بدولت آپ دنیائے والایت کے شہنشا اسلیم ہوئے بیہے كرايك وقعه وعظافر ماتے ہوئے آپ يركشف طاري ہوگيا ورآپ نے فر مايا" فَدَوسي هٰدِه غلمي رَقَدَةِ كُلِّي وَلِيمِ. اللَّهِ " ترجمه: ميراييقدم برولي الله كالرون يرب إسمجلس مين عراق کے بیڑے بڑے اکار مشاکح حضرات موجود تھے سب نے اپنی گر دنیں جھکالیں اور تمام کرہ عرض پر جتنے قطب ابدال موجود تھے سب نے گرونیں جھکا لیں خراسان کے پہاڑوں میں حضرت معین الدین چشتی (جوریاضت میں مشغول تھے ) نے اِس قدر گرون جھکا دی کہ بیثانی

زمین کوچھونے گلی اور عرض کی تقد خسان علی را بسی و عیدنی "ترجمہ: آپ کے دونوں قدم میر ہے۔ اور آنگھوں پر ہوں ۔ چنانچے حضرت غوث اعظم نے اِس اظہار نیاز ہے متاثر ہو کر مجلس میں فرمایا کہ سید غیا کہ الدین کے صاحب زاوے گردن جھکانے میں سبقت لے گئے جس کے باعث عنقریب ولایت ہندہ سرفراز کئے جا کیں گے ۔ بیدا قعرا 8 جے کا ہے۔

مندرجہ بالا عبارت سے بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی جب اله جهين مندارشاوير فائز هوئ و آت نے حضرت عون بن يعليٰ كى بھي تربيت فرمائي اور نو (٩) سال کی تربیت کے بعد وال مع میں آپ کو قطب ارشاد کے عہدے پر فائز کر کے علاقہ وا مغان (کوستانِ نمک) میں (جہال ہندوقد یم سے براے برا سے مندروں اورقلعوں میں مقیم تصاور راج کتاس جبیا ہندووں کا تبلیغی مرکز موجود تھا) مقر رفر مایا جہاں آپ نے تقریباً ۳۵ سال تك مبلنج وين كافر يضرانجام ديا \_آپ كى كوششول اوركا وشول كالمتيجه بقا كه يهال كنوكهر، چو بإن اور مسلم فاندان کے خوش قسمت راجیوت اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ۔ اِس میں کوئی شک نہیں کہ علاقہ دامغان (کوہتان نمک) میں احیائے دین کا اہم ٹرین فریضہ سے پہلے آپ ک ذات گرامی ہے ہی باید پھیل کو پہنچا۔ آخر ۴ ۵۵ میں آپ کوروحانی طور سر والیس کا تھم ملا۔ آپ اپنے بچوں سمیت واپس بغدا دیئے اور تبلیغی سرگرمیوں اور مند ووں کی مخالفت کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی کوآگاہ کیا اور تبلیغ کے لئے ایک بڑے وفد کو بیجنے کی تجویز بیش کی مجرزیارتوں میں مصروف ہوئے اور بہارہو گئے اور سر مضان الم مصروف ہوئے اور بہان والی سے رطت قرما يُحُ" إنْ السلُّه وإنَّا عِلَيْه رَاجِعُون "-آپ كاجنازه معرت عُوث اعظمٌ في یر صلا اورمقبر ہتر لیش بغدا دمیں فن ہوئے ۔اللہ تعالیٰ آپ کومقام علییں میں جگہ عطافر مائے اور ہمیں اسلام کی تعلیمات کو بھے اور اس بڑ مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

اولاد جناب عون قطب شاو:۔ تاریخی واقعات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عون قطب شاق نے صرف ایک ہی شادی کی تھی جس سے دو بیٹے عبداللہ کور وا ورمحمر کندلان بیدا

ہوئے اِن دو کے علاوہ جن حضرات کوآ ہے گی اولا دفاہر کیا گیا ہے وہ دراصل قطب شاہ غزنوی

بن عطااللہ کی اولا دیتھے عون قطب شاہ کے دونوں بیٹوں کی اولا دبنیا دی طور پر وا دی سون سکیسر
اوراعوان کاری (تخصیل تلد گلگ بشمول علاقہ چکڑالہ ونمل) میں آبا دھی ۔ جوبا تی علاقوں میں وقتا
فو قتا خطال ہوئے رہے جیں اور آج پا کتان میں بی نہیں بلکہ بھارت اور کشمیر سمیت کی دوسرے
ممالک میں بھی آبا دہیں۔

### محدالمعروف كندلان كانعارف

آب كااصل ما مجمل لقب كل شاه اورعرف كندلان (كندان ) تها-آب ك بيدائش ١٤٧٤ ج بمطابق ا٨٠١ء عن بغداد عن جوئي -آت ي عمرايك سال تفي كه آب كي والده ماجد وبي بي عائشہ بنت عبدالله صومع كا انتقال موكيا \_آب كى ير ورش آب كى خاله بي بي فاطمه مي نے کی یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا ورجیلائی کی وربانی کیا کرتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کا عرف كندلان ليني خيمه كلال مشهور موكيا \_أبات والداور بهائي كمهمراه مندسالقه ليني وادي سون سکیسر میں گدڑی کے مقام پر واج میر میں وارد ہوئے ۔ اِس وقت آپ کی مر ۲۵ سال جبکہ آپ کے بڑے بھائی عبداللہ کلا ہ کی عمر ۵۰ سال تھی ۔ تمام تذکرہ نگاروں نے واوا کلا ہ کی دوشا دیاں الغداديس كروادي اورايك شادى مندسالقه ين كلوكر خاندان ين كروادي اورآب كي تحافويي بھی لکھ ویئے کین اُن کے جھوٹے بھائی محمد کندلان کی شاوی کے بارے میں کسی کویا وہی شدرماا ور ان کی اولا دیغیر شاوی کے بی لکھ دی عجیب بات ہے برانے مصنفین تو اللہ کو بیارے ہو گئے اللہ كريم أن كوايين جوا ررحمت ميں جگہ عطا فرمائے كيكن موجود ويذكرہ نگا رجوكي كئي كما بيں اعوا نوں کی تا ریخ پر لکھ کیے ہیں انہوں نے بھی اِس سکتے برغور نہیں کیا۔اگر اُن کی اپنی بیو یوں اورا ولا دکا معاملہ ہوتو بہت احتیاط سے کام لیں لیکن اپنے آبا واحدا دے متعلق بغیر سوچے ہودل میں آیا لکھتے رہے۔ اِس سوال کوهل کرنے کے لئے چند حوالے اپنے اکا برتذ کرہ نگاروں کی کتابوں سے لَقُل <u>کئے</u> جاتے ہیں۔

ا مولوی فورالدین مرحوم اپنی کتابوں زا والاعوان اور باب الاعوان میں عبداللہ گؤر ہ کی دونوں دو ہو ہوں بی بی مریم بنت عقیل اور سارہ بنت ایما ہیم کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہیماں بغدا دکی رہنے والی تھیں ۔ پہلی بی بی کا ایک بیٹا عالم دین ہواا ورووسری بی بی بے احمد علی ، غلام علی اور زمان علی ہوے اورا یک شاوی ہند سابقہ میں کھو کھر راجپوت خاندان کے رئیس کی میں ، غلام علی اور زمان علی ہوے اورا یک شاوی ہند سابقہ میں کھو کھر راجپوت خاندان کے رئیس کی بیش سے کی ۔ نداس کا ملکھا اور نداس کی اولا دکا ذکر کیا۔ راتم الحروف کی تحقیق کے مطابق بیا خری شاوی وہ آب کی عمر ۱۲۹ سال کے لگ بھگ تھی اس بی بی بی سے کوئی اولا ونہیں ساوی اس طرح عبداللہ گوڑ ہ کے صرف چا ربیع تھے۔ عالم وین بغداویس رہ گیا باتی تین بیط عور نے اس طرح عبداللہ گوڑ ہ کے صرف چا ربیع تھے۔ عالم وین بغداویس رہ گیا باتی تین بیط علاقہ وا مغان لیعن کو ستان نمک میں آئے اُن کی اولا ویہاں پر موجود ہے۔

۲ جناب خواص خان ہزا روی اپنی کتاب شخصی الاعوان میں دا دا گلڑ ہ کی تین ہے یوں کا ذکر کرتے ہیں۔ دوکو بغدا دکا رہائش لکھتے ہیں اور ایک کو تھو کھر راجپوت خاندان سے قرا ردیے ہیں جبکہ تھو کھر خاندان کی اِس بی بی کانا م فاطمہ لکھتے ہیں اوران سے اولا دکا ہونا بھی لکھتے ہیں۔

س ملک مجر ہا شم المعروف بابا ہا شم سیالکوٹی اپنی کتاب حقیقت الاعوان فی آل حبیب رطمن میں تحریر کرتے ہیں کہ کو ہر علی کے بارے میں بحوالہ میزان ہا شمی ہا ب الاعوان کے باب چہارم کی فصل تہم میں مرقوم ہے کہ اس کی دو ہویاں تھیں لینی مریم بنت عقیل اور سارہ بنت ابراہیم ۔۔۔ جن سے عالم دین ، احمد علی ، زمان علی اور غلام علی پیرا ہوئے جبکہ خلاصة الانساب کے باب عباس کے عنوان میں بدروا بیت ابومنصور حسن یول مسطور ہے کہ کوہر علی کی فاطمہ بنت حسین عثانی عباس کے عنوان میں بدروا بیت ابومنصور حسن یول مسطور ہے کہ کوہر علی کی فاطمہ بنت حسین عثانی اموی ایک اور نیوی کھی جس کی اور نیوی کی دو سیطن سارہ سے اور ترجریر میں احمد علی ہو تکہ واقعات کی روسے ایس سارہ سے اور ترجریر میں آچکا ہے بایں وجہ فاطمہ کی تین ہویاں اور آٹھالا کے متے ہوسکتا ہے وہ تیوں ہویاں بغدا دکی ہوں یا ہو ایک روسے کی بان سے کوئی بغدا دکی ہواور کوئی ہرات کی ہو گھر چو تکہ ان تینوں میں سے ہرا یک کے ہوا تک کی با آن سے کوئی بغدا دکی ہواور کوئی ہرات کی ہو گھر چو تکہ ان تینوں میں سے ہرا یک کے ہوا تک کی با آن سے کوئی بغدا دکی ہواور کوئی ہرات کی ہو بھر چو تکہ ان تینوں میں سے ہرا یک کے ہوا تک کی با آن سے کوئی بغدا دکی ہواور کوئی ہرات کی ہو بھر چو تکہ ان تینوں میں سے ہرا یک کے ہوا تک کی با آن سے کوئی بغدا دکی ہواور کوئی ہرات کی ہو بھر چو تکہ ان تینوں میں سے ہرا یک کے ہور تینوں میں سے ہرا یک کے کہ بارات کی بوال ایک کے بارات کی بوال کی ہوں بھرا یک کی بور سے تھر چو تکہ ان تینوں میں سے ہرا یک کے کہ بور سیکن کی ہوں بھر چو تکہ ان تینوں میں سے ہرا یک کے کہ بور سیکن کی ہو کوئی بغدا دکی ہوا در کو تینوں میں سے ہرا یک کے کو بور کی بھرا سے کی بور کی ہوں کی ہوں کی ہوں کوئی بغدا دکی ہوں اور کوئی ہور کوئی ہوں کوئی بغدا دکی ہوں کوئی ہوں کی ہوں کی ہور کی ہور کوئی ہور کوئی بغدا دکی ہور کوئی ہور کو

با ب کانا م عربی تھابایں وجہ روش ہوا کہ اُن میں سے ملک ہندگی کوئی بی بی نہتھی ،لیکن میرے ہوا ور محتر م ملک محمد خواص خان نے اُن میں سے فاطمہ بنت حسین عثانی اموی کے بارے میں یوں تحریر کیا ہے کہ وہ ایک معز زخاندان کھو کھر کی مسلمان لڑکی تھی حالا تکہ وہ در حقیقت عثانیہ امویہ کنے کی عربی لڑکی تھی۔

اس تمام بحث وتكرارے ہم إس نتيج پر پنچ ہيں كرمجد كندلان كى زوجہ محتر مدكا نام فاطمہ بنت حسين عثمانی اموى تھاا ورأن كے پانچ بيٹے تھے۔ إس علاقے ميں اولاو عرف ايك سے جارى ہے۔

محد کندلان نے بھی تلویڈی کے مقام پر اپنے ہوئے بھائی عبداللہ گلڑہ کے ساتھ سلطان شہاب الدین محمد نحیرا وراس کو طرف سے پرتھوی رائ کے خلاف جہاد میں حصہ لیاا وراس کو شکست دی کے محوکھروں کے ساتھ بھی جہاد کیا اور اشاعت و تبلیغ دین کے لئے بھی گراں قدر خدمات سرانجام دیں ۔ آپ انگہ میں ہی مقیم رہے اور آپ کے بچے تے بدلیج الدین موضع پرھراڑ کے جنوب مغرب میں بھیمہوٹ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے اُن کی اولادی کی، پرھراڈ ، جھب، منارہ، نوریو تی اُن کی اولادی کی ، پرھراڈ ، جھب، منارہ، نوریو تی آئی کی اولادی کی کنڈ، نگی کنڈ، نگی کنڈ، نگی

#### رحمان على كانعارف

آپ کانام رہان علی تھا۔ آپ بدلیج الدین کے ہڑے بیٹے تھے۔ آپ کے تین بھائی ہاشم علی، احمد علی اور مظفر علی عرف مسیفر بھی تھے۔ ہاشم علی کی اولا دبھکر میں۔ احمد علی کی اولا دبیتر دا دن خان اور مظفر علی عرف مسیفر کی اولا و پیھراڑ ، نگی اور نا ڈی میں موجود ہے۔ رہان علی کا اکلوتا بیٹا ما تک علی تھا اور ہے ماجی تھا۔

### مهرعلى عرف مهرند كانعارف

مہر علی عرف مہر ند ما تک علی بن رحمان علی کا بیٹا تھا جو بھر تھ کے مام ہے مشہور ہوا۔
مصنف کتاب معارف الاعوان کے خیال میں بیلفظ بھر نت یا بھر تھو ہے جس کے معنی ہیں بھرا ہوا

ہو تکہ بیصونیا وکا گھرانہ ہے اور اس میں بہت سے ہزرگ الیے گزرے ہیں جو روحانیت اور
تھوف کی تعلیمات میں کمال رکھتے تھاس لئے نہصرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اُن کے کمالات کے معترف نی تعلیمات میں کمال رکھتے تھاس لئے نہصرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اُن کے کمالات کے معترف اُن تعلیمات ہیں کمال رکھتے تھاس لئے نہصرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اُن کے کمالات کے معترف کی روشن میں اگرد یکھاجائے تو پیتہ چاتا ہے کہ مہر علی المعروف بھرتھ ہی ایک ورولیش صفت ہزرگ تھے۔ اِس ہزرگ کی اولا دھرتھال کہلاتی ہے۔ اِن کے دو بھرتھ ہی ایک ورولیش صفت ہزرگ تھے۔ اِس ہزرگ کی اولا دھرتھال کہلاتی ہے۔ اِن کی اولا وہیں بیا بھرتھ خلاکت ہے۔ جابہ تیخرعلی کا اولا وہیں بیا بھرتھ خلاکت ہے۔ جابہ تیخرعلی کا ایک بیٹا بیا اور بینا بہا ورعلی عرف ڈھیر تھا۔ یہ بھی صوفیان کا میٹا م ہے۔ چر بہا درعلی جہان خان عان عرف جہان کی اولا وہوضح جہان خان ہے بیا درعلی اولا وہوضح خلاک ہوئے عبداللہ کی اولا وہون میں اُن و ہے۔ قیصر خان کا بیٹا غازی خان تھا۔ یہ بھی صوفیان کا بیٹا غازی خان تھا۔ بھرال اور نور بور جبہ حبیب اللہ کی اولا وہونا رہا ور بیتی میں آبا دے ۔ قیصر خان کا بیٹا غازی خان تھا۔

#### غازي خان كاتعارف

غازی خان قیصر خان کامیٹا تھا جس کے تین بیٹے فیروز خان عرف پروی ، وین خان اور ملک شنم اوخان ہوئے فیروز خان پدھراڑ میں ہی آیا درہا جبکہ وین خان نے نیا گاؤں وستال آیا و ، نا ژی، منگوال، موضع کنڈان، سندرال (خوشاب)، ترگ شریف (میا نوالی)، منگانی شریف (جھنگ)، بولیا نوال (اکک) جنڈ، غریب وال اور ڈھوک علیم (بنڈی گھیب) کے علاوہ جموں تشمیر سمیت ملک کے گئی جھوٹے بڑے ہے شہروں اور تصبوں میں آبا و ہیں مجمد المعروف کندلان نے الاجھ بمطابق میں اس جہانِ فانی سے رحلت فرمائی "امّا للّٰہ و امّا البه راجعون"۔

### محمر لقب عالم دين كاتعارف

آب کانام محمد لقب عالم دین اور عرف سکن یا سگھوتھا۔ آب کے جار بھائی احمد علی ہمر اور زید ہتے ۔ پر وفیسر ہاغ حسین کمال آبی کتاب حال سفر از فرش تا عرش کے صفحہ ۱۳۹ اپر لکھنے ہیں کہ محمد کندلان کے ایک بیٹے کانام محمد تھا جس کے ساتھ حضرت عبد الرزاق بن شخ عبد القاور جیلائی کی بیٹی کی شادی ہوئی (واللہ اعلم)۔

اگرہم کتب سابقہ پرغورکریں تو تمام کتب میں محمد کندلان کے بیٹے کا نام سکی اور

یو تے کا نام بدلیج لکھا ہوا ملتا ہے ۔راقم نے مولوی نورالدین صاحب کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک

قلمی شجرہ ویکھا جس میں محمد کندلان کے دوبیٹر س کا ذکر تھا۔ بیشجرہ صاحبز اوہ شاہ سلطان سجاوہ

نشین دربا رعالیہ بابا بوندی سرکار تی شریف (خوشاب) کے پاس موجود ہے۔ اس سے صاف

پیتہ چلتا ہے کہ محمد کندلان کے ایک سے زیا وہ بیٹے شے اورہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ آپ کے پانچ

بیٹے محمد، احمد، علی، عمر اور زید سے لیکن اولاوسرف ایک یعنی محمد لقب عالم وین عرف سکھو سے

جاری ہوئی۔

#### بدليج الدين كانتعارف

آ ب کانا م ہر لیے الدین عرف تھیں تھا۔ آ پ محد عالم دین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ انگہ سے پیھراڑ میں ایک پہاڑی پر آ کر آبا وہوئے جے بھیمہوٹ کہتے ہیں۔ جہاں آج بھی ایک شکتہ جو ملی موجود ہے۔ آپ کی اولا دیمال سے پیھراڑاوردوسر سے ماتوں میں منتقل ہوئی۔

کیا اور ملک شخرا دخان نے منارہ آبا دکیا اور پھر پورے علاقہ ونہا رپر قابض ہوا ۔ فیر وزخان کے چار بیٹے اللہ جوایا، قطب خان ، اقبال عرف بالاالمعروف کالاا ورامیر عمر ہوئے ۔ اللہ جوایا کی اولاد میں بیر صاحب دیول شریف حضرت عبدالمجید گذرے ہیں جواپنے وفت کے بہت بڑے ولی اللہ بخوال کی اولاد پر حراڑ میں آباد ہے جو مستیال ، وحروال ، بروال ملکال ، بخوال اور گلموال کہلاتے ہیں ۔ اقبال عرف بالاکی اولا دیلیل کہلاتی ہے جبہ امیر عمرک اولاد پر حراڑ میں آباد کے جو مستیال ، وحروال ، بروال ملکال ، بخوال اور گلموال کہلاتے ہیں ۔ اقبال عرف بالاکی اولا دیلیل کہلاتی ہے جبہ امیر عمرک کو ت کے مام ہے مشہور ہے لیکن سخصیل عیسیٰ خیل کے ایک گاؤں کنڈل کے رہنے والوں کا دول کی ہے کہوں ما تک علی اور محمد کندلان کی اولا دیش سے ہیں ۔ کنڈل کنڈل کے رہنے والوں کا دول کی ہاور ونے کی وجہ سے آن کی جائے رہائش یعنی بھینیو ہے ک

#### بهمب اعوانول كاجدامجداميرعمراعوان كانعارف

عمر اعوان کی اولا ویس ہے کسی ہزرگ نے دوآ بہ سندھ تحصیل پیلا اس کواپنا مسکن بنایا۔
وریائے سندھ کے ورمیان میہ دوآ بہ بہت و رخیز تھا۔انہوں نے بہت ہو سندھ کے ورمیان میہ دوآ بہ بہت و رخیز تھا۔انہوں نے بہت ہو سندھ کے ورمیان کی مہر بانی بنوں کے ریکارڈ کے مطابق مراعوان کی اولا در کھنا مرہنی تیسی ہزار کنال رقبہ تھا۔اللہ تھا گی کی مہر بانی ہے آپ کی اولا دیست بھی بھولی اور آج کل اُن کے کئی قصیم مثل کنڈل، دوآ بہ بھیا نوالہ اور دھیں دھینے کا نہ وغیرہ آبا دہیں جبہ اُن کا مرکز دوآ بہ ہے۔(حافظ الکرم صفیہ ۲۳۷) عمر اعوان کی اولاد میں مجداعظم اعوان مشہور ہزرگ گرزے ہیں۔

### بإبامحداعظم اعوان كانعارف

آب ملک عمر اعوان کی آٹھویں بیشت میں سے تھے۔ شلع بنوں کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق آب کا تبجر واس طرح ہے'' محمد اعظم ولدخان محمد ولد علام محمد ولدا حدولد شہباز ولد صدیق ولد حسن ولد عمر''۔

بابا محد اعظم اعوان عالم شباب میں انتقال کر گئے ۔ اُن کے چار بیٹے محد عبد اللہ ، غلام محد ، فور محد اور اللہ یار تھے۔ بابا محد اعظم کی و فات کے بعد اُن کی زوجہ محر مدتھا نہ چکڑالہ کے گا وَل اُول میں اپنے میکے چلی گئی کیونکہ بابا محد اعظم کا صرف ایک بھائی بہ خوروارنا کی تھا جو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا اور بچوں کی و کھے بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بابا محد اعظم کی زوجہ محر مدنے یہ ہجرت لگ بھگ و ۱۹۸۵ء میں کی تھی محر مدکے والد فقیر فور حسین ایک کا مل ولی اللہ تھے اور اُن کی بعت بھر پڑھان لیمنی حضر من ما اسلیمان قو نسوی کے تھی انہوں نے اپنے فواسوں کی ویٹی اور نہ ہی بعت بیر پڑھان لیمنی حضر من شاہ سلیمان قو نسوی کے تھی انہوں نے اپنے فواسوں کی ویٹی اور نہ ہی خواس کی ایمنی اور کی بھی خواس کی ایمنی کی بھی نواس میں مرفع خلائق ہے اور دور کھی والی اللہ تھی ہور ہے۔ اُن کے مزار آئی بھی نواس ورخت تھا۔ کوئی آئی آئی آئی اور اُس برنہیں چڑ ھا سکتا تھا کیونکہ جو بھی اِس بیری برچڑ ھاکر بیر کھا تا بھار ہو ورخت تھا۔ کوئی آئی آئی آئی آئی آئی اُس برنہیں چڑ ھا سکتا تھا کیونکہ جو بھی اِس بیری برچڑ ھاکر بیر کھا تا بھار ہو جاتا تھا۔ آئی بھی آپ کے مزار برچا غروش کے واثن کے مزار برچا تا تھا۔ آئی بھی آپ کے مزار برچا غروش کے جاتے تیں۔

### باباجي مولانا غلام محركا تعارف

بابا جی مولانا غلام محرّ بن محر اعظم اپنے بھائیوں میں دوسر نے بہر پر تھے۔آپ کوآپ کے مانا فقیر فور حسین ؓ نے حضرت خواجہ اللہ بخش او نسوی ؓ سے چشتہ سلسلے میں بیعت کروایا یا درہ کہ اس سے پہلے یہ خاندان قاوری میں بیعت رکھتے تھے کیونکہ حضرت غوث اعظم مینے عبدالقاور جیلائی آنانے اُن کے جداعلی حضرت عون قطب شاہ کوقا دری سلسلے کی تبلیخ وارشاد کے لیے ہند جیلائی آنانے اُن کے جداعلی حضرت عون قطب شاہ کوقا دری سلسلے کی تبلیغ وارشاد کے لیے ہند جیجا تھا۔آپ کی والدہ نہایت متی اور بر بیز گارخاتون تھیں انہیں اپنے بیر ومرشد سے والہانہ عقیدت تھی ۔وہ جب بھی کھانا پکانے کے لئے آئے کو ہاتھ لگا تیں تو ایک مٹھی جر کرا لگ رکھ ویئیں ۔ای طرح دوسری کھانے والی جیز وں کو بھی الگ کرلیتیں اور پھر پیر پٹھان کے عرس پر بید ویئیں ۔ای طرح دوسری کھانے والی جیز وں کو بھی الگ کرلیتیں اور پھر پیر پٹھان کے عرس پر بید سب جیزیں لے کر جاتیں ۔اس نیک میرت خاتو ن نے اپنے والدی وفات کے احدا پٹی اولاوگ تر بیت نہایت سادگی اورتقو کی سے کی ۔اُن کا وصال رات کے وقت ہوا جب وہ کم سے میں اسلیے تر بیت نہایت سادگی اورتقو کی سے کی ۔اُن کا وصال رات کے وقت ہوا جب وہ کم سے میں اسلیے

(انا لله وانا اليه راحعون)

تھیں۔ کمرہ روش ہوگیا اور پڑوی سمجے کہ مکان کوآگ لگ گئے ہے۔ جب دروازے پر پہنچاتو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آردی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر دیکھاتو اُن کی زبان پر کلم شریف کا وروجاری تھااور اس طرح اُن کی روح پرواز کرگئی اقا للّه واقا الیه داجعون ۔

### حضرت مولانا يارمحمرصا حب قاوريٌ كا تعارف

آپ آبا بی مولانا غلام محر کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت و ۸۸ اوران اوران اوران اوران دوسے والی میں ہوئی۔ آپ نے وی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی اوران کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اما مت کے مقدس فریف کوا ہمیت دی۔ ساری زندگی لوگوں کو بے لوٹ قر آن مجید کی تعلیم و بے رہے ۔ نوال گاؤں کے زیادہ تر لوگوں نے قر آن پاک آپ سے اوٹ قر آن ہجید کی تعلیم و بے رہے ۔ نوال گاؤں کے زیادہ تر لوگوں نے قر آن پاک آپ سے ای پڑھا۔ آپ گوتلا وت قر آن پاک سے والہا ندائس تھا اورون کا زیادہ حصہ تلاوت کلام پاک میں بن ھا ہے کے باوجود میں بن ھا ہے کے موجود دن میں دن پار محالے کے باوجود دن میں دن پار سے تلاوت کر لیتا ہوں۔ آپ نے سوسال سے زیادہ مربانی ۔

آ ب نے پہلے خواجہ اللہ بخش تو نسویؓ ہے چشتیہ سلسلے میں بیعت کی۔اُن کے وصال کے بعد حضر مے سیدسر دارعلی شاہ بخاری دہڑ ویؓ mسے بیعت اختیار کی اور فیض حاصل کیا۔آپؓ

کو حضرت وہڑوی ؓ ہے ہاں قد رعقیدت تھی کہ جب بھی اُن کا ذکر خیر ہوتا اپنا سر جھکا لیتے اور آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجائے۔ جب آپ گوا پنے مرشد حضرت وہڑوی ؓ کے وصال کی خبر ملی تو آپ نے ایک لمبی آ ہجری اور فر ملا ''من ونیاتوں جانؤ کٹ گیا اے''

آپ نے زندگی کا زیادہ حصہ نواں میں گزارا۔ ۱۹۲۸ء میں حضور قبلہ عالم متکانوی اسے ایماء پر جھنگ چلے آئے ، یہاں بھی آپ کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھاا وروصال تک ای پر جھنگ ہے اسے ، یہاں بھی آپ کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھاا وروصال تک ای پر جمل رہا۔ وصال سے ایک روز قبل عسل فر مایا اور اپنی روز گلی کی فہر جو گیا۔ دوسرے روز نماز مغرب کے بعد گھر میں موجود تمام لوگوں کو بلایا اور اپنی روا گلی کی فہر دی ۔ پھر بابا خاوم حسین مجراتی کومورۃ بلیمین پڑھنے کا تھم فر مایا اور فود بھی پڑھنے گے بعد ازاں کلہ طیبہ کا ذکر کر کرنے کے لئے فر مایا پھر اپنا منہ قبلہ رخ فر مایا اور پڑھنے گئے۔ کلے کاذکر جاری تھا کہ اسے کے بودئ مبنی ہوگئے جب ہا تھو گایا گیا تو آپ وصال فرما چکے تھے۔

آپ کا وصال کے ذیقعد ۱۳۹۳ اھ بمطابق ۳ دسمبر ۱۳۹۳ میروز پیر رات ۸ بیج ہوا۔ دوسرے دن بعد از نمازظر آپ کوشس دیا گیا۔آپ کا نماز جنازہ صاحبزا دہ محمد امداد حسین صاحب نے ہڑ ھلا۔آپ کے چار بیٹے علی گل، خواجہ حافظ گل محمد مبابا نصل البی، علی محمد اورا یک بیٹی تھی علی محمد اور بیٹی بچین میں وصال کر گئے۔

## حضرت خواجه حا فظ گل محرقطی قادری کا تعارف ولادت سے قبل بشارت:۔

حضرت خواجہ حا فظ گل محمد تطبی قاوریؓ کی ولاوت ہے تبل بی چند بہتا رتوں کی وجہ ہے آئے۔ آئے ؓ کے والدین اور قبیلے والوں کومعلوم ہو چکا تھا کہ ہما رے گھر میں نورانی چرا عجروش ہونے والا ہے۔مصنف کتاب حافظ الکرم حضرت علامہ پیرمحمد طاہر حسین قاوری مدظلما لعالی فرماتے ہیں کہ

گاؤ**ں میں پہلامصلی سنانا:۔** 

ے کہا کریاڑ کا بہت برافقیر موگا کیونکہ اس کی پیٹا ٹی پرفقر کی لکیرے۔

بعدا زاں جب آپ کو دہڑشریف سے خرقہ خلافت عطابواا ورآپ نوال میں واپس آئے تو مسلما نول کے ساتھ ساتھ ہندوؤل نے بھی خوشی منائی اورا پنے مندر میں مشائی تقسیم کے۔ مسلما نول نے وجہ دریا فت کی قو ہندوؤل نے بتایا کہ جارے سادھو کی پیھیں کوئی پوری ہوگئے ہے۔ تعلیم وتر بیت:۔

آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کی مبجد سے کیا۔ آپ کے والدین آپ کوحا فظ بنانا چاہج ہے۔ آپ کومیاں قرالدین کے پاس لے گئے ۔وہ اُن ونوں بہت کم لوگوں کو حفظ کرواتے تھے لیکن آپ کو والدین کا شوق دیکھ کرفر ملا کہ آپ کالڑکا ہے سحری کے وقت انکھ کر بیٹے ہے منظ کرواتے تھے لیکن آپ کا کو کا جو ت انکھ کر بیٹے ہے اور کی کوشش کریں ہم جی اُٹھانے کی کوشش کریں ہم جی اُٹھانے کی کوشش کریں ہم جی اُٹھانے کی کوشش کریں ہے۔ آپ کا حافظ بہت اچھا تھا۔ آپ آپ بر جھانے کی کوشش کریں ہم جی اُٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا حافظ بہت اچھا تھا۔ آپ آپ کے مرجبے آپ کو کو کر بر جھتے پھر ایک مزل سنا دیتے ۔ آپ کے حافظ بہت اچھا تھا۔ آپ آپ منظ کرلیا۔ حفظ کے بعد آپ گوڈھوک اُٹی منزل سنا دیتے ۔ آپ نے صرف دی سال میں قر آن حفظ کرلیا۔ حفظ کے بعد آپ گوڈھوک غزن میں میاں احد کے مدرے میں واخل کرا دیا گیا۔ آپ نے یہاں عربی، اردواور فاری کی ابتدائی کتب، کریمہ منام حق ، زینچا پڑھی مزید میرف ونوکی تعلیم بھی حاصل کی۔

حفظ کے بعد بھب آپ نے گاؤں کی مجد میں پہلامسلی سنایا تو گاؤں میں وحوم کی گئے۔ گئی مامور حفاظ بھو رسامع بلائے گئے لیکن کوئی ایک خلطی بھی خدنکال سکا علاقہ کے مسلمان اور ہند وسب آپ کا احترام کرتے بلکہ گئی ہند وبھی قرآن باک سننے کی فرمائش کرتے ۔ شبینہ کی مختلوں میں بھی آپ کواولیت وی جاتی جب آپ تلاوت شروع کرتے سامعین پر رفت طاری ہو جاتی ۔ شعے والی میں حفاظ کا سالانہ مقابلہ ملک غلام محدصا حب کی زیر گمرائی ہوتا تھا جس میں مولانا مرسری اور مولانا گل شیر کو بلایا جاتا ہے علاقہ کے معروف خطیب تھے۔ مولانا سرسری محفل میں موجود وقد خطیب تھے۔ مولانا سرسری محفل میں موجود

میں نے قبلہ عالم حضرت بیر محمد کرم حسین قاوری آ کی زبان مبارک سے سنا کہ '' نواں سے مشرق کی جانب ایک برساتی چشمہ ہے جے کہ گئی گئیج ہیں۔ اُس زمانے میں عورتیں وہاں کیڑے دھوتی تھیں۔ ایک دوباں سے ایک مرو کیڑے دھوتی تھیں۔ ایک دوباں سے ایک مرو قائد رکا گزر بواجو کھوڑے بر سوار چھکل کی طرف سے آرہے تھے۔ وا دی صاحبہ اُن کاچیرہ و دیکھ کر بیچان گئیں کہ بیدولی اللہ ہیں اور آ کے ہیڑھ کر اُن کے کھوڑے کی لگام چکڑی لی اور عرض کیا کہ میرا صرف ایک بی بیٹا ہے اس کے بعد کوئی اولا و نہیں ہوئی آ ہے وعا کریں اللہ جھے ایک صالح بیٹا عطا مرف ایک بی بیٹا ہے اس بر رگ کے ہاتھ ہیں بکر سے کا ذرئ کیا ہوا ایک سرتھا وہ وا دی اہاں کو دے کر فر مالے اسے پکا کر کھا لیس اللہ تھائی آ ہے کیلئن سے ایک ولی اللہ بیدا فر مائے گا۔ وہ بچین میں شخت اسے پکا کر کھا لیس اللہ تعالی آ ہے کیلئن سے ایک ولی اللہ بیدا فر مائے گا۔ وہ بچین میں شخت طبیعت کا ہوگا۔ جو بھی کرتا رہے بچھے نہ کہنا۔ وہ ان شاء اللہ ونیا میں روشن کرے گا۔ پھر اس بٹا رہ کی تقد این حضرت خواجہ عبد الرحمٰ ہی تو نسوی آنے بھی کی جب وہ نواں میں تشریف لائے ۔ انھوں کی تقد این حضرت خواجہ عبد الرحمٰ ہی تو نسوی آنے بھی کی جب وہ نواں میں تشریف لائے ۔ انھوں نے فرمایا کہاس گورے ولا بیت کا نور وشن ہوگا۔

#### ولا دت باسعادت: ـ

آب ی ولادت ایک اندازے کے مطابق ۱۹۱۳ میلاتی ۱۹۳۳ ای میلاتی ۱۹۳۳ ای میل نوال علاقه چکڑاله شلع میا نوالی میں ہوئی اور گذشتہ بٹا رتوں کی بنایر آپ کے والدیں اور قبیلے والے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرا یک نورانی جراغ روشن فرما دیا ہے۔ ہند وسیا دھوکی پیشیبن گوئی:۔

ا یک دفعہ ہند وؤں کا ایک سادھومیاں بنوں نواں گاؤں میں آیا اور مندر میں قیام

کیا۔ایک دن وہ ہند وؤں کی ایک مجلس لگا کر ہیٹھا تھا۔آپ کا بچپن کا زمانہ تھا اورا پنے ساتھیوں

کے ساتھ کھیل رہے تھے۔سادھوآپ کوکا فی ویرو کھتار ہا پھر بلاکر کہا میرے چیلے بن جاؤ میں تمہیں
فقیر بنا دول گا۔لیکن آپ نے اس کو دوٹوک جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں میں ہند وسادھوے
کیسے فقیری لے سکتا ہوں اورا س کی طرف پشت کر کے چل دیے۔سادھونے یا س بیٹھے آ دمیوں

حفاظ کو اپنے قریب بھاتے اور ہر ہر آیت پران سے سوال کرتے ۔ ایک مرتبہ انہوں نے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی جس کے الفاظ قرآن سے ملتے جلتے بھے اور هفاظ سے بوچھا کہ یہ س سے الفاظ قرآن سے ملتے جلتے بھے اور هفاظ سے بوچھا کہ یہ س سے سال سے کی آیت ہے ۔ کوئی بھی نہ بتا سکا ۔ پھر آپ آپ نے بتایا کہ بیقر آن کی آیت نہیں ہے ۔ مولانا صاحب نے فر مایا کہ اُب تو پھنس گئے ۔ آپ نے نے آگھ بند کر کے اپنے سینے پر تھوڑی دیر سر جھکا کر پھرا تھایا اور فر مایا میں نے الف لام میم سے وافناس تک قرآن یا ک کو دیکھا ہے بیقر آن کی آیت نہیں ہے ۔ مولانا صاحب مبر سے نیچار سے اور آپ کا ماتھا چوم لیا پھر بتایا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی ۔

#### شادی خانه آبادی:۔

آپ کی شادی میاں طالع وندین میاں محداسحاتی اعوان کی بیٹی ہے ہوئی جو بہت نیک سیرت خاتون تھیں ۔ پھر دنیانے ویکھا کہ اُس مائی صاحبہ کیطن اطہر سے حضرت بیر محد کرم حسین قادری المعروف قبلہ عالم منگا نوی شہری ایغہروز گارستی نے جنم لیاجنہوں نے اپنی ولایت کونورے ایک جہان کونور کر دیا۔

#### فقراء کی عنایات: ۔

جولائی الاوا و کا ایک دو پہر کونوال گاؤں کے لوگ ایک بڑے پیڑ کے پنچ آرام کرر ہے تھے کہ اچا تک جنوب کی طرف سے ایک بیبت وجلال کا پیکر مجذوب نقیر نمودار ہوا اور در خت کے پنچ سر جھکا کرا یک طرف بیٹھ گیا ۔ اِس نقیر کانا م بابا محد رمضان تھا جو نیلی بار کے رہنے والے تھے اور حضرت سید قطب علی شاہ بخاری بیرمحلوی کے مرید تھے۔ اُن کومرشد کی طرف ہے بتایا گیا تھا

کہ پہاڑوں میں ایک شہبازیر نکال رہا ہے اُس کو پکڑنا ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہزرگ اور پچے آپ کے گر دجمع ہو گئے اور مختلف فتم کے سوال کرنے لگے گرفقیر صاحب خاموشی سے بیٹھے رہے اور کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس اثناء میں خواجہ حافظ صاحب کی والدہ کا وہاں سے

آخر میں حضرت خواجہ حافظ صاحب سے پوچھا کچھ آتا ہے آئی نے عرض کی میں قر آن پاکے کا حافظ ہوں فظیموں فقیرصاحب نے فرمایا سنا کہ آئی نے اٹھا کیسویں پارہ، رکوع نمبر الاکی میہ آئیت پڑھی ترجمہ 'ا سے ایمان والوجب حمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ و' تو فقیر صاحب نے فرمایا 'جا کو تھے ذکر بنا دیا'' پھرفر مایا حافظ تیر سے مقدر میں کیا ہے اور تو کہاں ہے لیمنی را وسلوک اختیار کرو۔

#### معرث: \_

الم الم الم الم الم الم الم الله عليها الله عليها المثار الله محتفظة أب حضرت سيدسر وارعلى مثاه بخارى قاورى الله خورو) بنج اور حضرت مثل وهر شريف (نز و ريناله خورو) بنج اور حضرت وهر وي ريناله خورو) بنج اور حضرت وهر وي وي المراهم الله وي المراهم الله والم الله والمراهم الله والله و

احوال و مقامات

قطب الارشاد، فرد الافراد، صاحب المقامات الجليه، مظهرا الكمالات اطيبه، سيدى و سندى ، مرآة جمال الحقيقة المحمدية يتليه مشكوة مصباح الاحديه،

النور الازهر والسر الاقدس الاطهر، صاحب

المجدوالمفاخرء

كامل الباطي والظاهر ، فاني فالله ، باقي بالله، آيت من آيات الله

حضرت خواجه پير محمد كرم حسين حنفي

القادري m

دكتر محمد حسين تسبيحي رها 🛪

نسبنامهٔ شریف:

پیشوای اولیاء حضرت خواجه پیر محمد کرم حسین حنفي القادري بسيار مشهور است، او به "قبلة عالم منگانوي" شهرت دارد زیرا که بنیان گزار و مؤسس خانقاه منگانی شریف در شهرستان جهنگ در اُستان پنجاب پاکستان است ، او فرزند

★دائرة المعارف بزر گ اسلامي ،طهران (ايران)

عطا كيا بعدا زال فروري على إلى على آت كى دستار بندى فرمانى اورلوكون عن رشدومدايت كى ا جازت مرحمت ہوئی ۔آ ہے جولائی ساموا ء میں اپنے مرشد کے علم پر جھنگ ہجرت فر مائی ا وراین بقیه زندگی دین محمری کی نشر وا شاعت اورلوگوں میں رشد وہدایت کی ذمه وا ری نهایت احسن طریقے سے نبھائی ۔

وصال: \_

کم بو ہر وز جعرات ۱۸ رکھ الثانی ساسیا الله مطابق ۱۵ دسمبر ۱۹۵۴ وصبح تین بج آسان ولا بيت كابيروش ستارهاس جهان فانى يغروب بوا (اندا لله وانا اليه واجعون) \_ پير ع رون کے بعد ۲۱ رہے الثانی سر سے ایس مطابق ۱۸ و مبر ۱۹۵۴ وید وز اتوار بوقت عصر آپ کی يترفين يبوقي \_

یمی وہ مرد کامل ہیں جن کواللہ تعالی نے قبلہ عالم حضرت سائیں بیر محمد کرم حسین قاوری m جیسا عارف باللہ اور یکان روزگار فرزند ارجمند عطا فرمایا جنہوں نے این اسلاف کا نام روش کیاا ور ہزار ہا لوگ اُن کے پیشمہ فیض ہے میراب ہوئے ۔آج منگانی شریف کی خانقاہ ملک بھر میں ایک روحانی علمی ،ا دبی تبلیغی اوراصلاحی آستانہ ہونے کی وجہ ہے مرجعُ خلائق ہے۔

تسرافض لقدابات دتسرا خيسر الورى كويند تريى درياى بخشش ها، تراصلُ علا گريدد

عيان استراز بر مردم، ترهستي دوريكتايي كەتقلىدمحمد يَنْ ا، على شيرخدا گريدد

به دشت كربلا عبّاسُ علم دارِ شجاعت ما نباشدهم چدان غازی مَـــــ حُســـــر وَا گريند

عبيداللة وآنزيبا خسن آمددراين دديا بحمدالله مثال حمزة يُور مرتضى كريند

سلام بسر حضرت منگلاری و جدار اقدس بوداوبومحمة صاحب فقرو فدا كريدد

بدامبر يا برابر جعفر محمد كرد عنايت ما تريى مانند آن جعفر تراحق آشنا گريند

كرم بوداز على وآل على ، بازهم على آمد در آغرش على ،باز قاسمٌ صدق و صفا گريدد

خواجه خواجكان حضرت خواجه حافظ كل محمد قطبي قادرى مى باشد

#### ترتيب نسب نامه شريف ايشان اينگونه است:

حضرت خواجه پيرمحمد كرمحسين حنفي قادري فرزند حضرت خواجة خواجكان خواجه حافظ كل محمد قطبي قادرى قرزند خواجه يار محمد قرزند مولانا غلام محمد قرزند محمداعظم قرزندخان محمد قرزند غلام محمد قرزنداحمد فرزند شهباز فرزند محمد صئيق فرزند حسن فرزند عمر فرزند فيسروز فرزند غازى فرزند برخوردار فرزند قيصسر خان فرزند بهادر على معروف به بهادر دهير قرزند جهان خان معروف به جهانيان قرزند خنجر على قرزندمهر على قرزندمانك على معروف به مالك قرزندرهمان على قرزندبديع الذين قرزند محمد عالم الـكيـن معروف به سكن شاه قرزند محمد شاه كنذان قرزند قطب الهندنائب خليفة غوت اعظم hحضرت عون يعلى مشهور به قطب شاه فرزنداب ويعلى قاسم فرزند حمزة ثاني فرزند طيّار فرزند قاسم فرزند على فرزند جعفر فرزند ابو جعفر محمد فرزند ابو محمد القاسم فرزند حمزة الاكبر فرزند حسن فرزند عبيد الله مدنى قرزند ابوالفضل حضرت غازى عباس علمدار كربلا قرزند اسدالله الغالب امير المؤمنين حضرت سيننا و امامنا على عليه الشلام وكزم الله وجهه الكريم

منظرمة نسب نامة شريف (فارسى ترجمة أردو):

خرشا صليق وآن شهبازكه ازمهر جناب احمد غلام مراجة بطحا يتاثي حبيب دوسرا كريدد

گهی خسان مسحماتهم گهی اعظم بُرُد مسانند چنان که بازهم آن یک غلام مصطفی بیان گریند

سراپازهدو تقریٰنامهمان یار محمدشد حدیث ''فقرُ فخری'' گشته او با مدّعا گریند

همان دم لازم آمدروشدی اصل تصرفشد که حافظ گل محمّد قادریؓ چرن پیشرا گریند

به هر جام صطفٰی ﷺ و مرتضٰی فیّاض می باشدد گلستان و لایت رایقیداً ماه لقاء گریدد

نگهنارِ کرم،عکس کرم،نسټ کرمباشد جناب پیر کرمحسین،چرفخر اولیاء گریند

بُوَد "طاهر "درايس اشعار كريم وكرامات چو جهان مظهرو اخترجو طامر باصفا گريند

سپس آن حضرتطنار که باشدثانی حمزهٔ در این دنیا ابریعلی مماررامنندا گریدد

263 m

سپاس دات الله ، قطب مدد ، آن حضرت عرق است مم او را قضر و نساز مسر تنظسی غیرت الرزق گریند

محمدشاه صدقی و هم او صدقی دین عالم بعیم الکین غلام تاجدار مَلَ أَتْبی گریدد

طغیں شاہر حمانؓ از تصنق مالکؓ نیکر که آن سان مهر علیؓ مانندیک مردِ خداگریند

چدان در پاکی او باشد، چدان خان پرر خدجر ّدیز بهادر دمیر ّعکس مرتضٰی مُشکل کُشا گریدد

بهلطف و مهر برخوردارٌ جناب حضرت قيصرٌ همان غازي به پرشيدن همان قطبي قبا گريند

سلام برحضرت فيروز كه باشد پدرش عمر ك اولاد تو ديز مثل حسن يك پارسا گريدد

#### نويدٍ کرم:

در هزار ونه صدوسی و نه وچهل (۳۰-۱۹۳۹م) جنگ بزرگ جهانی برقرار بود. شبه قاره تحت حکومت انگلیس بود. کشور در گرسنگی و بیچارگی و بدبختی روزگار می گذرایند. در سرتاسر کشور ترس و پریشانی و اندوه و غم پراکنده بود . همهٔ و سایل زندگی و کار و کوشش در دست انگلیس بود، در همان حال تقسیم هندنیز زیر نظر آنها بود ـ ناامیدی و درد مندی و بیچارگی و غم و غصه بر همهٔ مسایل اضافه شده بود. شهرستان میانوالی در شبه قارّهٔ هندیک شهرستان عقب افتاده و پس مانده به نظر مى آمددر ايس شهرستان ،عقب مادده ترين و پسمادده ترين دهکده به نام "نوان" بود، ثروتمندان هندو بیشتر در این ناحیه بودندتا آنجایی که تجارت و ثروت را در اختیار خود در آورده بودند پیشه و کار مسلمانان از گذشته تاحال کشا و زری و برز گری بود ولیکن زمین های آنها در پیش هندوان رهن بودسسلمان كاشتكار وكشاورذ درتمام سال زحمت مي كشيدو چیزی که به دست آورد،طریقی به وجود می آورند که همهٔ دست آورده ها راز مسلمانان مي گرفتند در حالي كه فرزندان آنها نگاه مى كردنىد. آموزش و تحليم و تربيت مسلمانان نيز بسيار نا درست و ناروا بود در آن ناحیه ، فقط چند تن از مسلمانان با سواد و درس خوانده بودنداين هم اندكى فقط خواندن و نوشتن مى دانستندتا فرسنگ های دور و نزدیک ، نه هیچ گونه مدرسه و نه

هید دبستان یاد بهرستانی قابل ذکر و جودنداشت فقط در چند خانه، قرآن کریم را قرائت می کردند و برای ثواب می خواند به در ده کدهٔ نوان، امام جماعت مسجد نیز قرآن کریم را ازروی آن می خواند حکومت و تسلّط انگلیس، برتری و چیرگی هندوان، سر نوشت و مقدر بیچارگی کامل مسلمانان بود. امّا خدای بزرگ و برتر را این نیجه است کرد: "قان مَع العسریُسرا » ان مع العسریُسرا » ان مع العسریُسرا » (البته در کنار هر دشواری آسانی است. بی تردید، برای هر دشواری آسانی است. بی تردید، برای هر دشواری آسانی است. بی در دناک و اندوه ناک، و ناامیدی ها و بدبختی ها و در این ابر مای تیر و تاریکی های بسیار های تیر و تاریکی های برا گیک خورشید رخشان را و یک خورشید رخشان را و یک خورشید رخشان را و یک خوشی و آفتاب تابان را طلوع کرد، به طوری که نه فقط در خانه خوشی و خوش حالی آورد ، بلکه سر تا سر دنیا را و شبه قاره هند و پاکستان را به نور روی خود منور گردانید.

خزان گربردل آیددر سرانجامش بهار آمد بهارستان گل آید، خرامان شادوار آید زادروژ خوشبختی و نام گرامی:

خدای بزرگ و تو اتا و برتر و دانا، از بندگان عزیز و آفریدگان خود، کار راهری و راهنمایی نشان می دهدهمهٔ خوشبختی ها و خوشحالی ها رادر شبانه روز به نام او برقر از می دارد. مادر گرامی آن ذات بزرگوار سه روز از ماهرمضان مانده بود روشنی با مداد عید فطر درخشیدن گرفت. از طرف دیگر آواز انان صبحگاهی باندشد و از

#### باران رحمت های البی در خانه:

در هنگام زادروز حضرت سرور ارجمند گرامی بدر طريقت ساهي ونامي جا اطمينان و آسايش فراوان، زندگي خوش وخرم و رفاه و آسایش آغاز گردید روزی حلال و شادمانی های معیقی سر نرشت این خاندان شد در این رقت لباس و شکر بر اساس کوئه می رسید پدر بزرگ ارجمند او در ایس روز گار کرشه به دست آورد کار و کرشش و مخارج زندگی درخشان گرديدو خرشبختي به خانه شان وارد شده درايي حال عمر شريف اوبه يك سال هم رسيده بود كه باران رحمت حق، بزرگترین سعادت و خوشبختی و شادمانی را به این خانه ارزانی داشت. بدیس معنی که در ماه ژوئیه ۱۹۴۱م روزی ناگهان درسر زمین نوان روشنی آمد، و یک پیر بزرگ از ابدال زمانه ، سفیر قطبیه حضرت فقیر محمدر مضان m وارد گردید و بر سر ارجمند پدر بزرگوار او تاج و لایت نهاد سپس چندمئت بعد، در ماه دسامبر ۱۹۲۲م ، سردار اصفیاء و بزرگ اولیاء حضرت سردار على شاه m، برتن وجان او، باخرقة خلاقت سرفراز فرمود.

#### کودکی و آثار پدر و مادر او:

آنگاه که سرور ارجمند بزرگواژ ، سخن گفتن و حرف زدن را آغاز کرد ، پرتو های درخشان خورشید نورانی او ، این خانهٔ مقدس را روشنی و درخشندگی بخشید ، بدین جهت بر زبان مبارک ایشان الفاظ و سخنان نیکو جاری گردید و آن "لا الّه الا ایس طرف نات بزرگوار و گرامی، به دنیای ما، باسعادت و خوشبختی کامنهاد

> مرد حق، عبد خداو مصطفی شیش آمدیقین انقلاب قیض بخش و راهندای علم و دین کشت ویسران جهان رازا دروزش سبز کرد رحمت و ایسر کرم بارید، برمهر زمین

بنابر این تاریخ و لادت و زاد روز آن بزرگوار دوم نوامبر ۱۹۴۰ مدر روز شنبه برابر یکم شؤال المکرّم سال ۱۳۵۹ (ه ق) در هنگام اذان صبحگاهی بود ـ زاد روز فرزندان در روز عیدبرای مسلمانان بسیار خوشبختی و خوشحالی به وجود می آورد. مسردم بر ای تبریک گفتن پیش پدر بزرگوار و مادر گرامی شان می آمدند در خانه شادمانی و شادابی آغاز گردید بر ای خویش و قوم عزیزان دو عید بود . چون که کسی نمی دانست که این فرزند فقط خوشبختی های دو عید نیاورده است بلکه در دامن یی برکت او هزاران شادمانی و خرسندی و شادابی و مهربانی همراه برکت او هزاران شادمانی و خرسندی و شادابی و مهربانی همراه آورده است.

در چمن گل ها شگفتندو تعجب نیست در آن این کلی را شگفت ه شده اما بیابان را گلستان کرده است. در نام گزاری مبار ک او در آغاز "کرم آلهی" نامیده شد، اما چندسال بعد، سیدسردار علی شاه بخاری سید و مرشد بزرگ آن نام را ترمیم گردانید به نام "کرم حسین" تجویز قرموده.

الله "گفتن بود مادر گرامی و ارجمند او می گفت: در فرزند من نام خدای بزرگ راو کلمهٔ طنیه را با ورد گفتن ، زبان کشود و گفت و گفت و آغاز کرد به طوری که پدر بزرگوارش آن راشنید و آن قدر شادمان گردید که اینگونه فرمود " در خانهٔ ما ، الله الله گفتن ها ، همانندیک روح آمده و نزول یک روح می باشد".

نيوشيداولباس گفت و گو، كامل كلام او وليكن قل هو الله از خدا گفتن به نام او

حضرت خواجه حافظ گل محمد قادری سیدر گرامی سرور ارجمند و بزرگوار او ، بیشتر اوقات می فرمود "این پسر من ، مادری ولی الله است "من از مادر گرامی او شنیدم که : "او مادری ولی الله بوده است " در کودکی آن چه او از بیان و کلام مادری ولی الله بوده است " در کودکی آن چه او از بیان و کلام و دهان او شنیده می شده مین بود : "الله الله" بدین جهت ایشان ، او را بسیار گرامی و ارجمند می داشت عمّهٔ عزیز و گرامی من می گفت: مادر گرامی ما از کودکی ، هیچ وقت نام گرامی سرور ارجمند ما را بر زمان نمی آورد ، بلکه می گفت: گرامی سرور ارجمند ما را بر زمان نمی آورد ، بلکه می گفت: "آقا جان ، آقا جان " .

#### آموزشو پرورش:

سرور ارجمندو گرامی، صرف و نحوزبان عربی را در آغاز و قرأت قرآن کریم از پدر ارجمند خود فرا گرفت. کلاس اوّل تا چهارم در روستای بلوآنه شریف درد بستان به پایان آورد. سپس کلاس های پنجم تا هشتم را در دبیرستان روستای ۱۵۵

کامل گردانید. در این زمان در گذشت ناگهانی پدر بزر گوارش،
آموزش و پرورش او تایک مختی به تصویق افتاد تا وقتی که
بعض مسائل در خانه با فراغت و درستی روی آورد آن بزر گوار
از شهر لاهور، یک دانشمند اندیشمند دین و ایمان حضرت
مولانا حافظ محمد ریاض را به روستای شریف بلو آنه دعوت
کردند، و از او درجهٔ مولوی فاضل، کارشناسی را به تکمیل
رسانید، این استاد محترم و دانشمند، دانش های و اجب و لازم
را، از جمله عربی، فارسی، فقه اسلامی، از روی کتاب های
معروف و مشهور تدریس کرد. امّا برای آموزش بیشتر او خود
فرمود که فی الحال دیگر تدریس و تعلیم احتیاج ندارد، تا
همین جا کافی و وافی است.

#### بيعت رجانشيني:

سرور ارجمند گرامی، بر ای بیعت خود، بر اساس اشاره
پدر بزر گوارش جامهٔ عمل پوشانید، و با حضرت سیدسردار
علی شاه ، سردار الاصفیاء سبیعت کرد وی تصوف و سلوک
و آموزش و پرورش او را بر عهده گرفت و هر کدام از این دانش ها
رایکی بعداز دیگری در بافت کرد سپس پدر بزر گوارش ، از پیر و
مرشد خود راهنمای حاصل کرد. نخست علم سلوک را پدر
بزر گوار در نزد پیر و مرشد به تکمیل رسانید. سپس نه فقط
بزر گوار در نزد پیر و مرشد به تکمیل رسانید. سپس نه فقط
اجازت و خلافت به او عطا فرمود بلکه همهٔ اهل خاندان در وجود
داشتین آنان ، او را جانشین مقرر گردانید بعداز آن ، پدر بزر گوار

او هیچ کس را مرید نفرمود در حالی که بر ای بیعت و همراهی حاضر می شدند. اگر کسی در هنگام حاضر بودن او برای بیعت می آمد، به فرزند بزرگ تر و جانشین صادق خود ، حضرت سرور ارجمند گرامی ، او را وادار می کرد که بیعت کند بعد چهلمین ختم در گنشت (وصال) حضرت خواجه حافظ گل محمد قادری سپیر و مرشد او حضرت سپدسردار علی شاه محمد قادری آوردند و نه فقط خرقهٔ جانشینی به او عطا کردند، بلکه همهٔ جانشینان و باران و متوسلان دربار و خانقاه بلو آنهٔ شریف را نیز در خدمت ، به حضرت سرور ارجمند گرامی وادار به تجدید بیعت کردند.

در راه وقا همسراه آن جذبهٔ کامل شد که گاه در این منزل خود تیره شود راهش

#### ترجهات پيرو مرشد:

پیر و مرشد او بر این مرید صادق و حقیقی خود افتخار می کرد. اینک به طور مشتی از خر وارو بر ای نمونه ، چند واقعه را بیان می کنیم که از آنها پیر و مرشد به طور والهانه و عاشقانه به آن وابستگی پیدامی کند.

"حضرت سرور ارجمند گرامی البته کودک بودند که حضرت سید سردار علی شاه m برچهره و پیشانی مبارک وسعاد تمند ایشان ، آثار و لایت و عرفان و معرفت را مشاهده کردند. این مطلب را حضرت خواجه گل محمد قادری m

قبول قرمود و اینگونه بیان کرد که:" آقای حافظ! این قرزند دلبندمن است".

حضرت سرور ارجمند گرامی می قرمود:" راهبرو راهنمای می حضرت سید سردار علی شاه m ، به می بسیار مهربانی و محدِّت و یاری می قرمودند، آنگاه که حاضر می شدند ، مرابر مى داشت ، و در آغوش خود مى نشانيد و ناز و نوازش مى قىرمود.من در كودكى يك بار عرض كردم. "اى سرور من ، در تسمور من شیخ نمی آید" او فرمود:" آیاو ضو گرفته ای؟" در ایس وقت من وضو داشتم ولیکن در قراموشکاری من از دهانم بر آمد كه البته وضو هست. او قرمود: "به جانب من نگاه كن" وقتی به جانب او نگاه کردم ، بنا بر آن چنان در من نگریست که من بى ھوش شدم اندكى بعد كه من به هوش آمدم ، ديدم كه در آغوش آن سرور ارجمندمي باشم ايشان به طور مكرر ، مرا ناز و نوازش مى قرمودندو گفتند: "توكه وضونداشتى !" من عرض كردم كه:" آقاى من به يا دم نمانده بود". حضرت سرور ارجمند گرامی می فرمودند که: بعد از آن، تصور شیخ داشتن در وجود من نمانده بود. زیرا در اینجا دیدگان می بستم و در آنجا جمال یار در مقابلم نمودار مي گرديد:

خسرد راجسز خبسر چیسزی نبساشد عسلاج راجسز نظسر چیسزی نبساشد آقای میان نور محمد ذهوث ، جانشین حضرت اقدس

ده روی بیان می کنند: "یک بار حضرت سید سردار علی شاه

سر جایگاه نشسته بودند درویش های بسیار در خدمت او

حاضر بودند تحستین بار بلند گو در روستای ده رشریف آماده

کرده بودند مشب اول بود که حضرت سرور ارجمند گرامی با

صوت نیکو و آواز بر سوز پشت بلند گو قرار گرفت و یک دو

بیتی خواند که تحستین بیت این است:

جان جان ان یار من دلدار من ادر کجایی گل به گلزار آمدی تو از دیار آشنایی جلوهٔ روی تو در این ما درخشان آمده بلبل باغ وفایی، هر کجایی، ناز مایی

وقتی که ایس آواز مبارک به سمع حضرت اقدس ده رقی سرسید و شنوندگان هم شنیدند، بنا بر آن فریاد" واه واه کردن و شادباش گفتی برخاست و به درویشان حاضر به خدمت فرمود که: "شنوید، این کودک که این نظم را خواند، روزی خواهدر سید که او پیر و مرشد جهان گردد".

حضرت اقدس ده روی سیک بار به روستای بلو آنه شریف آمده بودند که گفته شدپیش حضرت سید جیون سلطان سخاده نشین میرک شریف می آیند. ایشان با حضرت سرور ارجمند گرامی سبه همراه درویشان دیگر بر ای ملاقات و دیدار حاضر شدند وقتی که بر می گشتند، گفتند حضرت سرور ارجمند گرامی سرابه خدمت آوردم، بدین معنی که این فرزند

من است، من ویدر او ، از جانب خود ، به او اجازت و جانشین داده ایم زیرا که در این وقت ، در طریقت خاندان ما سخاده نشین خانقاه مرکزی می باشد . شما هم او را ناز و نوازش کنید ایشان کلاه خودش را برداشته و بر سر انور حضرت سرور ارجمند m نهاد و از جانب خود نیز او را اجازت قرمود.

حضرت اقدس ده روی سفرمودند: "پیر کرم حسین!

پدر تو ومن ،امید و آرزوهای بسیار بر تو داریم" به چندتن از

درویشان فرمودند اگر به من نگاه می کنید و به من توجه دارید،

به پیر کرم حسین نگاه کنید و توجه فرمایید این سخن راهم

شنیده ایم که: "پیر کرم حسین من در تو جهان رامی نگرم."

یک مرتبه حضرت خضر ال الشریف آورده بودند، حضرت اقدس ده روی m، او رابه جانب حضرت سرور ارجمند گرامی الله متوجه کردندو فرمودند: "ای ابوالعبّاس! اندکی به جانب این جوان محمدی نگاه کنید". او به خدمت ایشان با عندایت و محبت بسیار جلو آمدند و به حضرت اقدس ده روی m، بر ای تکمیل طریقت و سلوک ایشان بسیار مبارک باد گفتند.

### جنگل باشی یا جنگل نشینی:

حضرت سرور ارجمند گرامی ، m،بعد از در گذشت پدر بزرگوار خود،بر ای یک گوشهٔ خلوت به جنگل روی آورد.بر ای خانواده خود اینگونه بیان قرمود که بر ای سفر و گردش تبلیغانی رسیده است". من قهمیدم و پرسیدم: مادر گرامی پیر من اراست بگوتو چه کسی هستی ؟ او گفت: "رابعهٔ بصری می باشم، و غذا بر ای تو آوردن مأمور شده بودم". سبحان الله والله اکبر ابر ای حضرت سرور ارجمند گرامی، غذا آوردن، خدای کریم و رحیم یک خاتون ولی الله رابر گزیده نکرده بود، بلکه بزرگ و بیشتر و خواتین اولیاء الله رابرگزیده نکرده بود، بلکه بزرگ و بیشتر و خواتین اولیاء الله راانتخاب فرموده بود که تا وقتی که در مجلس و عظ و خطابه نروند، تا آن وقت سلطان سلاسل اولیاء نایب و خلینهٔ علی المرتضی که حضرت خواجه حسن بصری سخن رانی نخواهند قرمود.

#### خدمت و اطاعت پیر و مرشد (فرمان برداری راهنما و راهبر)

حضرت سرور ارجمند گرامی سبارنج و زحمت و کوشش بسیار ، یک کتاب تحت عنوان "علم تصوّف " تألیف فرمود . پیر و مرشد او ، آن را ملاحظه و مطالعه کردند ، امّا او از چاپ و نشر و توزیح آن جلو گری نمودند حضرت سرور ارجمند گرامی سقورا آن کتاب را در چاه های بلو آنه شریف انداختند و آن را تباه کردند.

یار مین خوش آیدش از حال و از آثار مین دیدن دیدن دیدن دیدا می نخواهم او بود دلدار مین حضرت سرور ارجمند گرامی سبا پیرو مرشدر اهنما و راهبری خود همواره مانند"یک جان و دو قالب" وابستگی

طريقت عرفاني و اسلامي مي روم و در نواهي بخش كماليه به یک جنگل وارد گردید گفته می شود که قصل زمستان و سرما بود. ایشان فرمودند: من در شب آتش کردم و به کار خود مشغول شدم نحستین بار بود که صدای ترسناک جانوران درندهٔ جنگلی مرامی ترسانیدندولیکن سر انجام این شد که درندگان جنگلی در شب،پیش من می آمدند و با من همراه و هم نشین می شدند، و من از آنها ترسى نداشتم هر روزيك زن پير در آنجا حاضر می شدو به من یک نان با اندکی شوربا و آبگوشت می داد، زیراکه این چیز بنا بر این احتیاج گرستگی به من می رسید سن مى خوردم ـ يك شب باچشمان خود مشاهده كردم كه: راهبرو راهنمای من حضرت سیدسردار علی شاه و پدر بزرگوار من آمدندوبه من قرمودند: "آیامابرای آموزش و پرورش و تعليم وتربيت تو ، كوتاهي كرده ايم و كم خدمت نموده ايم كه تو به جنگل آمده ای؟ ما به تو رابر مسند ارشاد و راهنمایی مردمان دُرویشان نشانده ایم ". برو به مردمان و درویشان آموزش و پرورشبده و روز دیگربا مدادان از آن جنگل روانه شدم و باز گشتم متوجه شدم که آن زن پیر مطابق عادت هر روز غذا آورده است من از او سیاسگزاری کردم و گفتم که: "از فردادر اينجا تشريف نيا وريد ، زيرا كه به من دستور داده شده كه بر گردم "زن پيرلبحتد زده و گفت: "پسر جان، به من گفته بودند كه مى آيىند. انجام وظيفة من نيز براى خدمت به شما به پايان

سه سال به طول انجامید تا حضرت سرور ارجمند گرامی m بعضی باران و مصاحبان خود را اجازت و خلافت دادن آغاز فرمودند.

> مارا خواهشنمی باشد که دوستی را بنا سازیم محبت رانگهبانیم گهی باتو، گهی باخود

#### چگونگی استغراق:

تفگر سَاعَةِ خَيْرُ مِن عِبادة سَنَةِ يك ساعت الديشدن بهتر از عبادت يك ساله است ولى وعارف در گاه حضرت ذات بارى تعالى در حالت بيدارى مى باشد ، مشاهدات اسرار آميز مى كند ، تا آنجامى كه بر زبان و بيان او خاموشى و سكوت مى باشد و ديدگان او هواره در حالت حيرانى و گم گشتگى به نظر مى آيد محضرت سرور ارجمند گرامى سهم تا يک مدتى دريک مطلب خاموشى شگفت آور و يک سرگردانى حيرت انگيز قرار گرفته بود. در چو بارهٔ بلو آنه شريف سكونت اختيار كرده بود و با هيچ كس گفت و گونه ميد كرده مي گفت و شنيد نداشت و سخن نمى گفت.

مرحوم ملک عبدالرّحمٰن ثانی بر ای من اینگونه بیان فرمود که: من از شهر میانوالی به روستای بلو آنه شریف آمدم و در آنجا حاضر شدم و متوجه شدم که: یک استغراق شگفت آور ویک کیفیت سکوت او رافرا گرفته است. گاهی باخود گفت و گومی کرد. گاهی می نشست و درحال نشستن ، خویشتن خود

داشتند آن سرور گرامی mدر خدمت پیر و مرشد خود. با وجود ده سال بر مسند ارشاد و راهنمایی نشسته بودند و لیکن در این مدّت طولاني، بسيار اندك مردمان رااجازه بيعت دادند، بلكه عزيزان و نزديكان و دوستان و خويشان را با اصرار تمام ، به روستای دهر شریف می بردند و با پیر و مرشد خود (راهنما و راهبر خود ) بیعت می کردند تا آنجا که دوستان نزدیک او هم اصرار داشتند که مزید او گردند به طوری که او نا راحت شد و اینگونه فرمایش کرد که: "با مریدبر من بشویدبا وابستگی با من را رها كنيدا". ظاهراً مركز تبليغ او و محور ارشاد او ، ذات اقدس مرشد كريم او بود. چندن فرشخصاً به من گفتند كه ما براي بيعت حاضر شده بوديم ، وليكن حضرت سرور ارجمند گرامى mبه همراه مرشد كامل خود ، آن ودر دوستانه و عاشقانه مهرباني فرمودند که ما خود مریدنشدیم، بلکه با ایشان به روستای دهر شريف رفتيم وباحضرت اقدس دهروى بيعت نموديم . تا آن زمان که مرشد کریم او در قید حیات بود، حضرت سرور ارجمند گرامی m،هیچ کسرااجازت و خلافت عطانفرمودند، بنابر این وابستگی پیرو مرشد اینگونه باید باشد: همیشه شیخ کامل را محورو مركز ظاهرى وباطنى خود بايد قرار دادو به همكان اينگونه تعليم بايدداد فقط شيخ كامل من، آقاى ولى نعمت من آن ذات شریف و بابر کات است حضرت اقدس دهروی در سال ۱۹۲۸ م از دنیای قانی رخت سفر به دنیای باقر ستند بعد ازان ،

راسرزنش مى نمود و در حقيقت خود شكنى مى قرمود.

با خاندانسش غذا خوردن را قراموش کرده بود .گاهی گاهی یک دو لقمه تناول می فرمود و گاهی کاملاً خورد و خوراک را رها کرده بود. آقای میان حق نواز از مردم روستای حويلي لال بود. از اين حالات سرور ارجمند گرامي m اينگونه بیان می داشت که: من از زبان بعضی برادر آن بزرگ تر خود می شنیدم که: حضرت سرور ارجمند گرامی mرادر این روزها، نوعی کیفیت مخصوص بر او وارد شده است. گفت و گوی روز مرّه نمی کندو بیشتر وقت در چوباره می باشد. من به سوی بلوآنه شریف روانه شدم وقت ز مستان بود با مدادان ساعت هشت به بارگاه و دربار شریف رسیدم، دیدم که حضرت سرور ارجمند گرامی m، خاموش و آرام روی صندلی نشسته ویک رويوش ساده پوشيده بودند، چهرهٔ نوراني او به طرف جنوب متوجه مى باشدچشمها بسته است و در دست او يک تسبيح استوليكن تسبيح فقطدر دست اومى باشد چيزى نمى خواند هشت تاده نفر درویش پایین صف بسته نشسته بودند، و كاملادر خاموشي و سكوت به سرمي بردند اگريكي مي خواست بادیگری گفت و گوکند، فقط با اشاره مقصود رامی گفتندو بازبان جزی نمی گفتند. از هر طرف او آگاه بود. وقتی که من برای دست بیعت جلو رفتم، درویشان حاضر به خدمت با اشاره ، مرامانع شدند و من در کنار آنها و در صف آنها روی

زمين نشستم، و تقريباً سه ساعت به طول انجاميد، و ليكن بر ایشان همان کیفیت و حالت بر قرار بود ، نه دیدگان را بازی کرد، ونه به کسی پاسخ سلامی و دعامی داد، حتی درویشان نیز که در خدمت حاضر بودند، هيچ كس بايكديگر گفت و گوو هم سخن نمى شدند، فقط با اشاره باهم حرف مى زدند و مطلب رامى فهما نیدند نا گاه بر زبان مبار ک حضرت سرور ارجمند گرامی m " الا الله "جارى گرديدو آواز دردو سوزو گدار از بيان او شنيدم تا آنجایی که دل ما بدون آب ، همانند ماهی شروع به طپیدن گرد. حضرت سرور ارجمند گرامی m از روی صندلی بر خاستندو به چو بارهٔ خود تشریف بردند . روز دیگر وقتی من می خواستم به خانه بر گردم ، در این روز هم ، آن بزرگوار پایین می آمدند، هر درویش بنا بر میل و رضایت خود در خدمت عالیه حاضر می شد، ولیکن از دور احتیاج خود را بر می آورد و بر می گشت و به خانهٔ خود می رفت در این روزگار ، جسم و حالت شريف حضرت سرور ارجمند گرامي mبسيار ضعيف و لاغر شده بود و همواره باز هم بیماری های گونا گون او را آزار می داد و به دندال یکدیگر بیماری گشتند دارو و درمان هم برقرار بود ، ولیکن سخن در اینجا بود که حضرت سرور ارجمند گرامی m بیشتر همیشه به امور باطنی توجه داشتند و به ظواهر عمر خود كم وبيش نمى پرداختند، مجاهده كن و رياضت كـش روز گار بود و در تـمـام مـراهـل مسندنشيني و سجاده

نشیدی این مجاهدات و ریاضات برقرار بود حتّی تا هنگای که عُمر او به پایان رسیدنیز ادامه داشت

> نه باکس کار دارم نه وابسته ، منم در کار خود آزاد به باد تو ، به فکر تو ، به مهر و عشق تو دل شاد

#### ملاقات و ديدار باحضرت عزرائيل b:

در قرآن کریم از حضرت باری تعالٰی این آیه نازل شده است که: "آلا ان الولیا، الله لا خوف علیهم و لا هم یعزنون"."
آگاه باشید، بدون تردید، خدای بزرگ و توانا اولیا، الله وا، نه اید که ترس شامل حال آنها کرده و نه آنان و اغمگین نموده است". خدای بزرگ و توانا ، بندگان خود از ترس و غم و غضه دور نگ داشته است. گاهی گاهی اگر بر دل و جان آنان ترس و بیم و هراس شامل گردد، فررا خدای بزرگ و توانا برای همیشه بیم و هراس شامل گردد، فررا خدای بزرگ و توانا برای همیشه آن ترس و بیم و هراس را از جسم و حال و دل آنان دور کرده است

حضرت سرور ارجمندگرامی سمی قرمانید: "یک روز در بلو آنه شریف، می یک کتاب به نام "موت کامظر ( روز در بلو آنه شریف، می یک کتاب به نام "موت کامظر ( رویت می کولندم در ایس کتاب دربارهٔ آثار و رویت مای موت احدیث و واقعات بسیار آمده است بسیار هر است بسیار هر است بسیار مراس به مراسنا ک شدم در دل و جان خود یک نوع ترس و هراس به وجود آمده برد از دهان می بی اختیار ایس جمله بیرون آمد که : خدامی داند که فرشتهٔ مرگ ، بر سر ما چه می آور دو با ما چگرنه رفتار می کند ؟ شبانگاه رسید می تنها در کنار مسجد در

حجرة خردتنها نشسته بردم و کاملاً بیندار بردم. ناگهان در حجره بازشد، در حالی که من از داخل آن راقش کرده بردم. چه می بینم و یک شخص نمردار شد، به طوری که همانند در ریش میمند خان بارچ به نظر می رسید. من پرسیدم: "تو کیستی ؟" او با حالت فروتنی و تواضع اینگونه پاسخ داد که: "ای آقا، من عزر قیل همستم!" دام عزرائیل هشنیدم اینگونه در دل اش آمد که شاید عمر من به پایان رسیده و اینک آخر وقت من اش آمد که شاید عمر من به پایان رسیده و اینک آخر وقت من است ولیکن عزر قیل هفرراً گفت: "ای آقا! حضرت گرامی غرت الاعظم امراپیش تو فرستاده است و فرموده است که: شروز فرزند دلیند روحانی من از مرگ هراسان شده است، برو و او را دیدار کن و دلداری بده!"

ترمستی مسرد میسدان میسر لشکر تسر مستسی نسرر و آقسایسی، تسر سسرور زیارت حضرت رسول الله گیات توسط یک طالب علم:

قلیفه میان نئیر احمد اینگرده بیان می کند که بهابر رشم دین که در محلّهٔ گرها در شهر منذی بهازالئین زندگی می کرد، در زمانهٔ فردیک درس فرانده و تربیت یافته شخصیّت برد و منهب و مسلک دیربد دی داشت. با خلیفه میان سیّد رسول سیال همواره سلام و دعامی کرد. در سال ۱۹۵۳ م، وقتی که مضرت سرور ارجمند گرامی سدر لاهور برد و در بیمارستان گلاب دیری بستری شده برد، میان سیّدرسرل، او را

(يعدى ميان دنير لحمدرا) به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی سبردوبرای او دست بیعت گرفت او به حضرت سرور ارجمندگرامی mعرض کردکه: "ای آقا ، منتیمی گذرد که آرزوی می است که حضرت رسول الله عظیرازیارت كدم وبه ديدار آن حضرت يلي مشرف شدم وليكي تا امروز از ايس ديدار محروم ماندهام عبادت ورياضت هم بسيار انجام مي دهم در محلَّهٔ خرد یک مسجدساخته ام، و لیکن مقصد حاصل نشده است. حضرت سرور ارجمند گرامی سبه ایشان یک وظیمه گفت که: انجام بدهد بدین معنی که: شب گذشته باید بر مى خاست و آن رامى خواند. وليكن منوز به خانه اش نرسيده برد که نچار بیماری تبشده برد و دو سه روز گرفتار این بیماری تب برد آنگاه که حالت بیماری و تب او بر طرف گردید، در كرث بلرج بيشمن آمدر گنت بهامي به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی سبرویم. ایشان یک وظیفهٔ دعا به می تلقین كرده است كه براى زيارت و ديدار حضرت رسول كريم يائي مى باشد وليكي به خانه رسيدم و دعا چار بيماري تب شدم وبر همين جهت آن وظيفة دعارايك بارهم نتوانستم بخواتم. در این روز ها حضرت سرور ارجمند گرامی mاز لاهور به شهر روستابلر آنه شريف تشريف آورده بردند ما هر دو تا مان به خدمت ايشان در بلر آنه شريف رفتيم و تمام آن چه گنشته بود بیان کردیم. حضرت سرور ارجمند گرامی سفر مودند: "

مشکلی دیستشاید در این کارخیر استه اگر وظیفهٔ دعاهم انجام نداده اید، و لیکن زیارت و دیدار انجام خراهدشد". بدین جهت با نگاه کرم حضرت سرور ارجمند گرامی سه شب دیگر بایر وروشن دین از این خوشبختی گران بها بهره مند گردید، و در هنگام بامدادان طلوع آفتاب پیش من در دهکدهٔ کو ثبلوچ آمد و این خبر خوش رابرای من ارمغان آورد که: "من از مئت پیش مشتاق این نعمت بزر گبودم که با نظر کرم حضرت سرور ارجمند گرامی سه درگاه شریف نبوی بیش نعمت بزر گوا نعمت بزر گوا دای تشکر کردن من و ایشان ، به خدمت حضرت سرور ارجمند دای تشکر کردن من و ایشان ، به خدمت حضرت سرور ارجمند دای تشکر کردن من و ایشان ، به خدمت حضرت سرور ارجمند دای تشکر کردن من و ایشان ، به خدمت حضرت سرور ارجمند دای تشکر کردن من و ایشان ، به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی سحاضر شدیم و مبار کباد عرض کردیم . بنابر این او ، آن چنان عقیدهٔ محکم داشت و صداقت استوار ، درویشی بود که آن چنان عقیدهٔ محکم داشت و صداقت استوار ، درویشی بود که مانند او خودش بود.

### هجرتبهمنگانی شری**ف**:

حضرت سرورار جمددگرامی سوبار در زندگی مبار ک خود هجرت کردند دخست هجرت در جرانی به همراهی پدر بزرگوار خود ، در ارتباما با تبلیغات دینی و با راهنمایی حضرت سید سردار علی شاه بخاری از شهر میانوالی به شهر جهنگ هجرت فرمودند بار دوم هجرت از برادران ناخشدو و ناراضی برد و بیست و دو سال در بلو آنه شریف بر مسددار شاد و راهنمایی درویشان فایز بود. و بالاخره در پابان همه چیز را در

هدف و مقصد دزددگانی اولیا، الله همواره تبلیغ و گسترش اسلام است هرگاه در خانقاه ها ، مسائل و مشکلات و فتده ها دامن زده می شود . همین مردان خداهستند که از آن خانقاه ها بیرون می آیند و در جنگل ها و ویرانه ها زندگی به سرمی کنند و آنجا را آباد می نمایند سر انجام چه می شود ؟ همان جنگل ، مرکز علم و عرفان می شود و همان ویرانه ها به جایگه هشت و معرفت و میخانه و میکدهٔ محبت و مهربانی تبدیل می گردد.

پاکباشددامنتاز گردوخاک این جهان هر کجایی برسف عشقی و کنمانت مکان در سرزمین ما، چای و مکان ساکنان دربار شریف یک نمونه و سرمشق شده است. جوانان، پیران، بزرگان، این خطهٔ زمین رامشل می زنند و می گریند که در و هم و خیال و

گمان مانمی گنجد که این جایگاه بی آب و گیاه و ویران ، روزی برسد که این همه مرکز برکت و نعمت و رشدو هدایت شود همه چیز ها رابه کرامت های ارزندهٔ حضرت سرور ارجمند گرامی سمشابهت می دهدد که انسان دیروز یک احظه در اینجا دوست نداشت بماند و زندگی کند ، اما امروز دوست ندارد از آنجادل بر کندو برود .

جان شاران تىر آباد نىمودند جىگىل از شهيدان وقازنده شرد خاک وطن

ذات با برکت حضرت رسول اکرم بیشی شادمانی کننده دل و جان و تولالی بخشندهٔ سر و سینه قناک اتمی و ابی و روحی و جسدی بیشی اید گونه راهنده ایی و ارشاد می قرمایند که : هر سر زمینی که از همه جاویران تر است و یا بیابان و کریر می باشد ، آن مئت ۱۰ سال ، در در گاه خدای بزرگ و یگانه قریاد کنان می باشد که : " آهی ، بر روی می ، یک چنان مردی کامل و عارف بغرست این و یرانی مرا ، از محبت و افت تر به صورت میخانه و میکده در آرد . خلاصه اینکه بعد از ۱۰ مسال ، مناجات و دعا مستجاب می گردد ، و در آنجا آن چنان مرد حق و حقیقت و ارد می شود و به همه جاروشنی می بخشد که از و چرد نیکو منش او ، آن جنگل و ویرانه به آب ادانی و شادمانی تبدیل می گردد ، و مرکز دعوت عرقان و تصرف روحانی و جایگاه تبلیغات اسلامی می شود.

باباغلام محمدنمديوش كهيك فتير نمديوش باكر

روىنه قرار نهاد.

ماهميه دديال اوشروع بهدويدن كرديم او قرار رايرقرار ترجيح داشت ومي دويده و با هداي بلندمي فرمود كه:"يك وقت می آید،برای سیر آبی این زمین ها، از اینجایک رودخانه می گذرد، و همهٔ زمین ها زیر کاشت می رود ، سپس در اینجایک فقير پانشاه خراهد آمد ، و تخت و تاج اين مكان تا قيامت پاي بر جاواسترار مىماند مراكجا فرصت ومحال استكه در ايدجا بمانم این مکان در انتظار یک شخصیت عارف بزرگ است. سرانجام ماراترك كردورقت وماهم ازدنيال كردن اوباز مانديم بناير آن دو قرمان او ، من با چشمان خودم كاملادارم مى بيدم كه يك مئتى كه گنشته در اينجا نهريا جرى آب جاری گردید،وتمام زمین هازیر کشت و کار آمنند،و دیگر اینکه حضرت پیر محمد کرم حسین سبه اید جا تشریف آوردند همانگو که ایم فقیربزر گرار می فرمود: "در اینجا یک فقیر بانشاه خراهد آمد ، وبرتخت ارشاد و مسندر اهنمایی خراهد نشست "با آمس حضرت سرور ارجمند گرامی، روستای منگانی ما ، اکدرن به منگانی شریف مشهور شده است سبحان الله خراجه حاقظ شيرازي بسيار خرب قرموده است:

برزمیدی که نشان کفپای تربود سال ها سجدهٔ صاحب نظران خواهدبود ای محبوب می، آن زمیدی که نشان گام های تو می باشد باس پرش برد او یک بار در خدمت حضرت سرور ارجمدد گرامی

اسحاضر شد، و این کار و عمل را کاملاً ظاهر و برملا گردادیدو

ایدگرنه بیان کرد که: من هر گاه از این سرزمین می گذشتم،

زمین دست به دعابر می داشت و آه و ناله و زاری او رامی

شدیدم و این فکر بر سرم می آمد که: خبر ندارم که اکدون کدام

مردی کامل و عارف به این سرزمین می آید و بر مسند ارشاد و

راهنمایی همگان می نشیند.

میان ابت علی پکهرانه که آرامگاه او در شهرستان مرکهیانه و در گررستان آنجامی باشد او یک فقیر مجنوب بود واز حضرت سلطان پاکرا گیلانی قادری س، فیض روحانی و معدرى ياقته برد، مردمان بهروآنه كه در شهرستان مركهيانه زندگیمی کنند، آنان بیشتر به ایی فقیر بزر گرار نیازمند بردند مهر مانک فرزندمحمدبهرو آنه که ساکی کهره منگانی شریف برد، یک باربه این نرسد دهٔ سطور گفت: "وقتی که مااز مركهيانه در اينجابه منگاني شريف هجرت كرديم ، فقير ميان ثابت على، چندبار پيش ماتشريف آوردندى او يك فقير مجنو ببود و در حالت و طبیعت او ، غلبهٔ جلال برد یک بار ما اهالي كهره منگاني شريف مردمان بهرو آنه ، او را مجبور كرديم كهدر اينجابيش مابماندو زندكى كندو ليكن او ديذيرفت و فرمود: "ايدجا جاي من ديست!". وقتي كه ما بسيار اصرار كرديم اوبرخاست وبراى فرار كردن آماده شدو

، صدهاسال صاحب نظران در آنجاسجده گاهبنامی کنند.

نریسندهٔ این سطور ، یک روز در خدمت استاد گرامی قدر مولاناقارى غلام رسول بود او برادر نسبتى شيخ الحديث مولانا محمد اشرف سيالري مي باشد مي در خدمت ايشان قرآن مجيد مي خرادم داگهان يک شخص بلرچ پير آمدر باحرف زدن بسيار بااستاد محترم شروعبه گفت و گرکرد و گفت در اينجا ده سال بيش از آمدن حضرت بدر محمد كرم حسين، بدر و مرشد من، آقاى بير سيال خراجه محمد قمر النين سيالري تشريف آوردند او همانگرنه از کنار قبرستان، از خیابان اصلی می گنشت ناگاه به راننده دسترر داد که قرمبیل از دست راست به راه خاکی تعییر جهت بده او بنابر دستور عمل کرد وقتی که در این مکان آمد که امروز این آستانهٔ شریف دیا شده است، در اینجا مرطرف كهنگاهمي كردي بيابان برد ايشان از اترمبيل بياده شنندو دعا كريندو باز گشتند ما همه حيران و سر گردان برديم، در فرمست مداسب عرض کردم: "ای پناه بیجارگان!در این بيابان آمدن وعاكردن چه معنى دارد؟ ما اين مطلب راتمى فهمم" او قرمود: "دهسال بعددر اینجایک شخصیت ویک صاحب وقت خواهد آمدو ايس بيابان راميكده عشق الهي خراهدساخت.مس كه فقطمي گريم.من كه در اين مكان فقط برای خدمتگزاری آمده ام می این سخی را در جان و دل قرار داده ام كه درست ده سال بعد حضرت سرور ارجمند گرامی جناب

آقایپیر کرم حسیں اینجاتشریف آوردہ اند می ایں واقعه رابا اطمیدان بیان می کدم " چهرهٔ این شخص سلختمددبلرچ از خرشی می درخشید بدین دلیل که کرامت شیخ کامل خودرا بادیدگان ظاهری می دید.

روشدی از روی زیبایت درخشان آمده شهر اگر روشی شده از خسی زیبای تر است

#### خدمات ديني:

برای تبلیغ و گسترش دین اسلام ، زندگی پاک و بی آلایت ایشان ، مهم ترین مأموریت خود را انجام داده است ایشان در این مأموریت آن قدر مخلص بودند که تا آخرین لحکات زندگی همواره در کوشش و جوشش مشغول کار بودند.

آن گاه که به مدگانی شریف آمدند، بعداز آن فرر آبه
آقای قاضی غیلام رسول یک دامه مهر انگیز درشت ایدک
بر گزیدهٔ آن دامه راملاحظه فرمایید "بر ای می در این سرزمین،
شرق و نرق طریقت و شریعت بسیار است خدای بزرگ در این
چددروزهای آخر زندگی ، این خدمت بزرگ به می عدایت
فرموده است"

مضرت سرور ارجمندگرامی سرقتی که به منگانی شریف تشریف آورند دنر اینجانخستین بار از همه جار تر "جامعهٔ محمنیهٔ غرثیهٔ دار الکرم"که یک مدرسهٔ دینی و علمی می باشده تأسیس کرنند این مدرسهٔ علمی و دینی از سال ۱۹۵۱م گرامی mدر هر جایی که می رفتند، در آنجایک مرکز دینی

اسلامی تأسیس می نمردند به علت بیماری ، در آن زمان که چدد

مكت در شهر جهدگ در اراضي خردش زندگي مي كرد، در آن

جاهم به نام در قصر قرآن با "قرآن محل "يك مدرسة ديني و

علمي تأسيس كرد ، تا آنجايي كه صدها كرد كو نرجران، قرآن

حکیمرافراگرفتند حضرت سرور ارجمند گرامی mباوعظو

دصيحت ويندو الدرز خود، بسياري از دزدان و راهزنان و نابكاران

واداريه تريه واستغفار شدندوهمه شان به راهراست زندگي و كار

و كرشش گامنهادند خلاصه اينكه ،ايشان آن قدر باخلوص و

محبت و مهربانی، آموزش و پرورش اسلامی را گسترش دانند که

هزاران مسلمانان نا آگاه و نادان ویی خبر را

بانگاه و ترجه و لایت و ارشاد خود، طریقهٔ زندگی خوش و نیک و یاد دانند و راهنمایی کردند. ایشان را در این روزگار ، در سلسلهٔ طریقت عرفانی خود ، نر آفرین (مجند) به شمار می آورند، بدین معنی که: آموزش و پرورششریعت و طریقت را ، با در س عمل و کاروبار روزانه یک جا کرده و به همگان راهنمایی می قرمودند.

حضرت سرور ارجمددگرامی سراچه در نشست و برخاست، چه در ظاهر و باطی، در همهٔ کار ها از قرآن و سنت اسلامی پدروی می نمود، و بر ای پدر و مشایخ بزرگ کاملایکتا و یگانه و نمونه به شمار می آیدو همهٔ این مسائل را تنریس می کرد.

آغاز به تعلیم و تربیت فرزندان این مرزویوم کرده و تاکنون برقر است و رود قروز افزون دارد. در هر دو غرس و پیش در ختم شریف، حافظان قرآن، بارسم و قاعدهٔ کامل دستار بندی می شوند. آری ابا آمدن حضرت سرور ارجمدد گرامی سدر این اسر داهیه سر درشت نا امیدی ها به امیدها تبدیل شده و فراموش کاری و دا آگاهی مردم تحت تعلیمات قرآن و سُدت باجهان اسلام آشنا گشتند. چندسال پیش از در گنشت ایشان، باوجود سختی بیماری، همواره خطابه و نماز جمعة المبارک باوجود شان ادامی کردند دا مثنوی مولوی مولانا جلال المین محمد بلخی رومی، گردند از مثنوی مولوی مولانا جلال المین محمد بلخی رومی، اشتماری بر می گردید و با آواز خوش و طرز مخصوص می خشیدند.

سیدوسرور محمدیدی در جان

بهترومه ترشید مسجرمان

در شدرندگان و حاضران آن قدر افر می بخشید که با

همه تن و جان به گفتار او ترجه می کردندو شیدایی او می گشتند

در زیان او چنان تاثیر بود که هر انسان سنگ دل نیز، اگر چند

نقیقه گوش می کرد، مانند موم نرم می شدو در جان و دلش

تعسلی به وجود می آمد مغز قرآن و حدیث را چنان شیرین و دل

نشین و روش نرم و ملایم بیان می قرمود که در یکا یک حاضران

و شدودگان کاملا تاثیر عمین می بخشید حضرت سرور ارجمند

## لاالّــه پرشیده است و نکته در ایس جابرد حاضر شدن در حجاز مقکس:

حضرت سرور ارجمندگرامی سدرسال ۱۹۸۵م به حضرت حجاز مقدس مند کرد و دربیت الله شریف و روضهٔ حضرت رسول کریم بیش حاضر شدو از زیارت و طراف بهره مندگردید و حیج تمتع به جای آورد در این سفر مقدس ، روی داد آن چنین است که: با بزرگان و سروران مدینه دیدار و گفت و گر کرد کرامات و کار های عرفانی و روحانی ایشان را در آنجا ، جناب آقای ملک ریدواز تحت عدوان "سفر حجاز "مفضلا بیان فرموده است. در اینجا فقط، حاضر شدن در "جنة البقیع را، آن فرموده است. در اینجا فقط، حاضر شدن در "جنة البقیع را، آن چهروی داده بیان می شود:

هرچهدیدی تردر آنجاهه آن عالم تربود
طی این مرحله آسان نشرد تانشناسی آن را

پیش از آن که از مدینهٔ الدبی تی اجازه خروج بگیرند، یک
رز قبل از آن، حضرت سرور ارجمند گرامی سراهنمایی و ارشاد
فرمودند که: فرزندم! بایدبه جنهٔ البقیع حاضر شریم و آنجا را
زیارت کنیم این بندهٔ علجز و خدمتگز از نست بسته عرض کردم: "
غلام شما حاضر است!" پیش از آن که روان شرد، حضرت سرور
ارجمند گرامی سنخست و ضری خودر اتازه فرمودند بروسیلهٔ
فلیهٔ خودنشسته، اندگی بعد، به نزدیک جنهٔ البقیع رسیدیم
حضرت سرور ارجمند گرامی سیده جلور فتندو

بر کفی جام شریعت، بر کفی سندان عشق هـر هـرسنداکی ندانند جام و سندان باختن (دریک دست پیالهٔ شریعت باشد، دریک دست سندان

عشق باشد، تنیجه اید که هر هرسناکی نمی خراند هم پیالهٔ شریعت را داشته باشدو هم سندان عشق را ، و با این هر دو بازی کندو درد عشق و محبت ببارد؟!

حضرت سرور ارجمندگرامی ۱۳۰ ممواره تفرقه را درمیان مردمان ،بسیار ناپسندو نا درست می شمردو تحت عدران و موضوع "انسان کامل "سخن رانی های بسیار می فرمود که بسیار مورد پسندهمگانی بود. همیشه در نگهبانی و حفاظت مسلک و مشرب خریشتن کوشش می کردو در نظر می گرفت دربارهٔ "زیارت قبور" و "ذکر بالجهر" بعضی مردمان اعتراض می کردند، به همین جهت ایشان، تحت موضوعات جداگانه، یک مجموعهٔ احادیث ،به طور آگاهی دادن و آگاهی رسانیدن مختشر کرد، تا آنجایی که علما و دانشمندان معاصر آن را پسندیند و از جهاند و استفاده کردند.

خدای یگانه و بی همتابر این مرد کامل ، میلیون ها رحمت نازل فرموده تا آنجایی که یک تیر و تار سرزمین را . ایندگرنه با شمع نورانی خرد روشن گردانید به طوری که انشاء الله تعالی تا ابدیر قرار و پای بر جا خراهدبرد.

مردحق باشدخليل الله ، جهان شد بُتكده

را، كه در بارگاه و درگاه توحاضر شدم ام، در درگاه مقلسه متبركه خرد قبرل فرماييد ايه نفرس قنسيه و ايم حضرات بزر گراران جنت البقيع ، مخصوصاً ، اين مادر جان گرامي و روحاني ومعدري وديدي من حضرت سيدة فاطمة الزهراء وكه من در خدمت الدس او آمده ام ، با این ناترانی و شکسته نمسی التماس والتجاءمي كرداي بيامير عزيز الرجود من اي نبي گرامی می اید این در چشم گرامی و عزیز تراواسطه قرار می دهم او در چشم پدر خرد حضرت محمدرسول الله يا است او واسطه است تراوهمسر گرامی خود علی المرتضی مرا این مادر جان عزیز من واسطه است هم تراو هم حسن و حسین f آن بزر گراران را او واسط مستشهیدان کربلار ا در پیش این ناتران و ناچیز و بیجاره چیزی که شایان و شایستهٔ مقام و جایگاه تاباشدچىيىچىزى مىيەنىرم، كەبەخىمت اقىس مطهرەتر بيش كش كنم فقط بيش من چند حالت شكسته و بسته رياضت وادعيه وسه ختم قرآن وسيصده زار تسبيح و تهليل درود و صلوات است که اینک در خدمت مطهرهٔ شما به طور هدیه و تحفه تقديممي دارم خراهشمي كدم محبت فرماييدو قبرل نماييد باليم عرايض كردن ها، سرانجام گريه كنان وزاري کنان، اشک مای مضرت سرور ارجمند گرامی سباز ایستانند سیس آهسته آهسته ، حالت و طبیعت او بر سر جای خرد آمد بعدار اینکه دعاخراندن حضرت سرور ارجمند گرامی

ىزىيك ديى راجنت البقيع رسيننده كاملانزىيك شعندو ايستانندتا جايي كه همه جنت البقيع رامي تر انست نظاره كند در آنجامزارات همه صحابة بزرگوار وائمة اطهار را رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بايك دالت و نظر عاشقانه نگاه کردسیس حضرت سرور ارجمند گرامی mدست بسته در مقابل جنت البقيع ايستاد ايشان كاملًا روبروي خرد، كه نزدیک تریم مزارات برد ایستاد و آن مزار حضرت سیدة فاطمة الزهراء وهادر گرامی قدر حضرات حسور حسین ابود. اندكى خاموش ودردل خود چيزى مى خواند سيس حضرت سرور ارجمندگرامی m، دست های خود را برای دعا و مداجات بلندفرمود ءوالز مولاي خود دعا خواستي آغاز نمود پیرسته در خراست دعامی کردو به همراه، آن دعاها ، گریه و زاری می نمود. آن بزر گوار m خسته و ناتران به نظر می رسیدو باكمر خميده روى زمين نشست زير پايش سنگ و خاک نمناک برد در ایم حالت آن سرور بزر گرار m مق و مق گریه می کرد. در ایس دنیا آن سرور گرامی mرامی دیدم، در آن وقت براي من در ايس حالت بسيار پريشاني و غمزدگي جان و طمبردبه جز گریه کردن چاره می ندیدم و اشک دیدگانم را يوشيدهبود

حضرت سرور ارجمند گرامی سمی قرمود: ای خدای بزرگ، ای پروردگار کعبه ، ای رب محمّد ﷺ این ناتوان و ناچیز مرجب شفاعت باشد".

#### عشق حضرت رسول المالية

عشق رسول ينام البته اساس ايمان است، و بر اي دانستي مراتب ولايت، اصرل بيمانه و معيار و اندازه مي باشد حضرت سرور ارجمند گرامی mمرجا که از حضرت رسول اکرم بیشی بيروى كامل مى كرىند، ويك نمونة كامل برىندبه همان اتداره در عشق مضرترسول المان درياي بي كران بردند محبت عزیز و کامل و حبیب آلهی آقا ﷺ در گو جان او ،جای گزین بردندو از هر عمل رگ و جان، عشق رسول تائیم می درخشید. محبوب خدای بزرگ و ترانا را ، با القاب گوناگون یاد مى كردوىر هرلقب، ىلبستگى و پيرستگى عشق و محبت را والهانه وفداكارانه ظاهرمي فرموددر عشق حضرت رسول اكرم ين مرجا كه نعت مي خرانندبدون آگامي از دمان او آهو ناله بيرون مى آمد، و ايم آه، از سينه ها برمى خاست و گل اقشان می گردید.ایی ها از هر سینه که می گنشت شمع درخشان عشق رسرل ﷺ روشن می گشت از محبرب خدای یگانه و توانا ﷺ هر چيز كه منسرب مى باشدبا احترام به جان و دل شما وارد مى گردد ميچوقت بدون وضواز حضرت رسول اکرم الله عليه نبريد، بلكه هر گاهنام حضرت رسول اكرم المارامي شدويم ،با ادبو احترام سررابالا ويايين وبهجانب آسمان بريم و انگشتهاي چهارگلنه رابا انگشت های دیگر مماس کنیم و بر انگشت های

m پایان یافت، و الدکی در جای خود ایستادند، در چهرهٔ نور انی آن بزرگوار m، یک نرع تبسم و اطمیدان خاص دیده می شدو آثار خوشى وشائمانى به نظرمى آمد

به هررنگ ديدن با راست درخشان چهره ها امّا كجانيدىيدگان ماكه در آن ديدگان آيند بعدار زيارت جدت البتيع ، حضرت سرور ارجمند گرامي mبه خانه برگشتند. پس از نماز مغرب و نماز عشاء که در حرم مطهر ادافرمودنده براى استراحت وآرام به خانه تشريف فرما شدد در یک بخش از شب اندکی نشسته ، آن سرور گرامی m مى قرمودند، الحمطله ، الحمطله ، سيس بايك محبت و تراضع خودشكستىمى قرمودند: خدار اسپاسگزارم كه: مادر جان ما حضرت فاطمة الزّهراء g به التماس و التجاى اين ناتران و ناچيز لجازه خدمت و دعاهاي مراقبول فرمود . مطابق مقام و جایگاه او در پیش این ناتران میچ چیزی نیست. ثراب این ختم قرآن وتسبيحات وتهليلات رابه خدمت اقدس انرر اوتقديم كردم آن بزر گرار مادر جان با كمال شفقت و مهرباني و ياوري فرمودندوبه این ناچیز و ناتران گفتند: "ای پسر ایرای تو این قدر از دور آمدن، با این حالت بیماری و ناترانی، پیش من آمده ای،برایمی کفایتمی کند،می از ترخشنودو راضی هستم. ثراب ليه ختم قرآن واين تسبيحات و تهليلات رابر اي مريدان ترامدای کنمتادر وقت قیامت برای آنها کار آمدو ارزشهندو

الابی باشد آگاه باش که این سرزمین صاحب لولاک و خواجهٔ
آفریدگان و مرکز زیارت کنندگان آن حضرت ﷺ است احترام
کردن بر هر چیز واجب است ، نشنام به هیچ کسنباید دادن،
باکسی مشاجره و ناراحتی نباید نمودن اگر کسی جنگ و
مبارزه و دعوامی کند، باید فرراً از آنجا نور برویم . از نشنامهای
عربی دارن پرهیز کنیم بو به واسطهٔ حضرت رسول اکرم ﷺ از
هر کس و هر چیز بخشش بخواهم و حتی به حیوانات و جانواران
دشنام ندهیم ، سگ هاراترسان و لرزان نکیدم ، زندگی شما در
این جایک بخش زرین و طالایی است ، موقع درخشان است،
زندگی شما بار دوم نمی آید از این زندگی بهره مندبشرید و
فاینده بیرند ، تا آنجایی که حضرت پیغمبر گرامی ﷺ را در
خواب یا بیداری ، زیارت می کنید ، بسیار خوش و شادمان به نظر
می آیید آمین یارب العالمین آمین آمین ا

میچ گرده برتری جربی و تکبّر و خردستایی در وجود حضرت سرور ارجمند گرامی سو در خری و اخلاق و طبیعت ایشان دیده نمی شد فروتنی و تراضع و شکسته نهسی نشانهٔ امتیاز ایشان برد در لباس و خرراک و در رفتار ها و کردار ها ، فروتنی و تراضع نمایان برد در تمام زندگی در هیچ جشدرار مو با

ابهامبوسه بزنیم (برگزیده از یک نامه حضرت سرور ارجمند گرامی اساندر اینجه ابرگزیده بی از یک نامهٔ حضرت سرور ارجمند گرامی اسکه به نام جداب آقای مبار ک علی نثار نگاشته بیان می کنیم که در آن احترام و بزر گداشت زمین حجاز عرب رایاد آوری می کند: "در این سرزمین یک قطعه زمین هست ، ولیکن زمین نیست ، بلکه از آسمان اعلی است. از عرش و کرسی مرتبهٔ بلند دارد ، از جنت ارفع و اعلی است. نام آن وادی طنبه است که مرکز رفت آمد و زندگی و پایندگی و آن وادی طنبه است که مرکز رفت آمد و زندگی و پایندگی و آرامگاه حضرت رسول اکرم بیش است. خدایا چه بگریم ، این چیست ، این بیان قسمت و سرنوشت انسانیت است .

#### مصبراع:

مرچه می نوشی همان نوشت بود

این جاسرزمین اولیا، الله ، این جاسرزمین انبیا، الله ، این جاسرزمین انبیا، الله ، این جاسرزمین انبیا، الله ، این جاسرزمین و زیارتگاه حور و غلمان و فرشتگان آسمان است.

الدب گاهی است زیر آسمان از عرش داز ک تر

د ف س گم کرده می آید جدید آو بایزی آ اینجا

و لیکن ، آگاه باشید ، آگاه باشید ، آگاه باشید! آدان که

بیشتر دردیک زندگی می کند ، گاهی بی ادب می شوند این پر

ای ما بسیار آزمایش و امتحان سخت است بر ای اینکه هر گاه

شمار ادعوت می کند ، هر گاه در اینجا می آیی و زندگی می کنی

و می مانی ، با ادب و احترام بیا و زندگی کی ، نباید هیچ گونه بی

مجلس ومحنل شرکت نمی کرد و هیچ گرنه آگهی و تبلیغات بر ای روز وقات و در گذشت چاپ نمی کرده

در کتاب "تدریر الابرار "نام گرامی خودرا اینگونه می

نگاشتند که: "بندهٔ سر افکنده ، عاصی پر معاصی (گذاهگار

بسیار گذاهان ) کمترین بندگان خدای یگانه محمد کرم حسین "

هیچ گرنه لقب و کنیه و برتری اظهار نمی کرد. یک روز نریسندهٔ

ایس سطور ، کتاب "زاد الاعوان "و ماهنامهٔ "الاعوان "، شماره

های گرنا گرن آن رابه او نشان دادم ، و عرض کردم که ما "

اعران قطب شاهی "و لحاظ سلسلهٔ نسب علوی هستیم یعنی

از او لاد علی المرتضی نه می باستیم. او قرمود: "ای پسر جان

اید گرنه نباید گفت ، بلکه چنین باید گفت که: "ما غلام آن

حضرت می باشیم!".

دستــــار آن کســی کــه تـکبّـر کــد فــروافتــد ذات فـــدا، عـــروج تــرا در فــروتــدی شمــرد بی نیازی از دنیا:

حضرت سرور ارجمددگرامی سیک قول معروف دارند: "دنیا را از دل خودبیرون کی، سپسپیش می بیا!" هر کس که به خدمت سرور ارجمددگرامی سمی رسید بخشش و بخشددگی می خمال و ثروت نماند که فرض زکر قبر آن واجب شود در میان دوستان نزدیک او ، فقیر غلام محمد کر باس پرش در بخش پرنچه (آزاد کشمیر) زندگی

می کرد. در تمام زندگی همانندیک مساقر به سرمی برد. می ترانست نقره سازی کند هرچه برل به نست می آورد ،برای رفاه و آسايش ممگاني خرج مي كرد هيچوقت براي شخص خود پول رابه کار نمی برد بیشتر در روز های هفته یکی دوبار به خدمت حضرت سرور ارجمدد گرامی mمیرسید یک روز در تنهاییبه آن حضرت گنت: "ای حضرت ایکی از فرزندان خرد را برای چندروز به می بسپارید آن حضرت سبب این کار را پرسید. او گفت:بر ای اینکه به آنان خدمت کنم و کمربسته در خدمت باستيم بالاخره من همدر مررد آنان حق دارم " . آن حضرت فرمود: "بازهم بگرای آقا ا؟" به خدمت آن حضرت عرض کرد که:شمامی دانید که: "می نفره سازی می کنم و نفره مىسازمبەزنىدگى اميىوار ئىستم،در اينجادرلنگر (مهمان خانه) هميشه همه پول ها خرج مي شود من مي خواهم به يكي از فرزندان دلبندشما ، دانش كيميا گري رايدبدهم . تا اينكه براي لنگرشريف (مهمانخانهٔ شريف) مشكلات و احتياجات نباشد حضرت سرور ارجمند گرامی فرمودند: "بزرگان و پیشکسوت های ما ، فقط در گاه مهمانخانهٔ خدار ایر ای ما گشوده اند و از آن درگاه میچوقت سؤالی بدون پاسخنمی ماند اگر از مدت ما بيش كه مى باتر وابستگى هاى دوستانه دارم، در پيش ديرد، از اسروزبه بعد، دیگر باتر گنت و گرنمی کردم . به یاد داشته باش كهيراى قرزندان من الله كافي استو فقط خداى بزر گ همراه

ویاور آنهامیباشد.برای این نیستند که نعره سازی کنندتا

وقتی نان و غذامی خورند، خیر الزازقین خدابا آنها است "

مضرات اولیا، الله همواره مردم بی نیاز هستندو از حضرت

ذات بی نیاز بهره مندمی شوند فقیر غلام محمد آن قنر از

استغنا، طبع حضرت سرور ارجمند گرامی سمتأثر گردید که

بعدها هر گاه از حضرت سرور ارجمند گرامی سیاد می کرد، در

نیدگان او اشک جاری می گردید. او گفت هزاران نفر پیش من

دیدگان او اشک جاری می گردید. او گفت هزاران نفر پیش من

می آیند و در این هنف و مقصود کوشان هستند که شاید می با

آنها مهربانی کنم و به آنها نفره سازی و کیمیا گری یاد بنهم، اما

دوستاران خدا در این دنیا بیماران مستند:

گشته ام، و ليكن چدين مرد كاملي تأكدرن نديده ام."

بسمبار کو پاکیز محضرت سرور ارجمدد گرامی سمجمرعه بی از استخران های ناز کو ضعیف به نظر می آمد وزن بدن او فقط ۳۱ کیلو گرام بود. در سال ۱۹۵۱ میلادی. در منگام روز گار جرانی ، ایشان از گلریشان خرن قی می کردند که نشان بیماری " سِل "بود. همهٔ حلقهٔ ارانتمندان و همه عزیزان و دوستان ، آن قدر پریشان و ناراحت بودند که اندازه بر ای آن

آنجايي كه هموارهمي گفت و در خدمت آن حضرت سرور

ارجمند گرامی سعرض می کرد که ایشان بربالش بی نیازی

تكيه كرده انداو هميشه مي گفت: "مي در هندو سنده بسيار

نمی توان تصور کردولیکی حضرت سرور ارجمندگرامی سدر مداجات و عبادات و نمازهای بسیار و در اعمال و کردار و رفتار روحانی و معدری هیچ گونه کمی نکردند در حالی که این بیماری در حال عروج بود ، یک بیماری دیگر به نام " نمه " یا تنگی نمس بر آن اضافه شد

به ایس ترتیب هر چیزی برای حضرت سرور ارجمده گرامی سعادت شده بود به همین جهت بیماری ها را دیز در وجود خود آن قدر جای داده بود به طوری که در تمام زندگی، ایشان را رها نکردند. حضرت سرور ارجمدد گرامی سدر مدت هاسان در بستر بیماری روزگار می گذاشت در این مدت ، سختی بیماری آندر بود که در همهٔ شب نمی ترانست بخوابد ، فقط چدد اسمحه نشسته و تکیه می کرد و تزریق آمپول می کرد و می شد و بدن او در در و در میشتر این در و سرفه با تب همراه بود و سینه و بدن او در در و بیشتر این در و سرفه با تب همراه بود و لیکن این بیماری طویل و این بی خوابی بسیار در کس خُلق و اک ایکن این بیماری او هیچ گرنه تأثیری نمی گذاشت در مجلس فتیر امی حرف میشد میشد میشود میشود و مین حرف او دیده نمی شد.

در علاج درد می، لذّت بود، درد را قربان شرم در کسرزن جمله خارها از بدن بیرون کند مقام حاضر شدن حضرت سرور ار جمند گرامی m: كه "اين حديث ال من نمي باشد".

مولانا اشرف على تهانوى سبيان مى كنندكه: "بعضى الله الله ، همين گرنه در خراب مى بيننده يادر حالت غايبانه به طور روزانه ، بادر گاه شريف نبرى يني ارتباط دارندو همواره شرف حضور آن حضرت رادر مى يابند اينگونه اولياء الله را "حضرات صاحب حضورى "مى گرينددر آن ميان يكى از اين اولياء الله صاحب حضورى "مى گرينددر آن ميان يكى از اين اولياء الله صاحب حضورى ، حضرت شيخ عبدالحق محكت دهارى سمى باشد كه او نيز به شرف حضور نبرى يني مشرف بودو صاحب حضورى بود و صاحب حضورى بود از ك: الاضافات اليومية من الاضافات التومية يعنى ماغوظات حكيم الاضافات التومية بيدى ماغوظات حكيم الاضافات التومية بيدى ماغوظات حكيم الاضافات التومية من الاضافات التومية يعنى ماغوظات حكيم الاضافات التومية من الاضافات التومية

همانندایی اولیا، الله ، حضرت سرور ارجمندگرامی سنیز مقام حضوری حاصل کردهبود. همه روزه در خدمت قدس حضرت سرکار دوعالم حضرت رسول الله اکرم ﷺ حاضر می شد.

نه جان و تن مرامة مسرد نمودی دست کسار ایسی و آن در دل نمسودی می الندر دوجهان بیگلانه بودم چر اندر کرچه هایت آمدم می

حاجی جان محمدسندهی اینگرنه بیان می کند که: من در سال ۱۹۸۱ تـا ۱۹۸۷ م، مخت در سال در مدید بهٔ منزر مبردن روزهای جمعـهٔ شریف همیشه در مسجدنبری بیشتینماز می

برای گروهیاز اولیای گرامی در خدمت حضرت رسول الله بدامير أكرم يناي درجة مقام حاضر شدن حاصل مى باشد حضرت امام شاقعی mمی قرماید که: "می هفتاد بار با چشمان بيدار حضرت رسول الله ينام دم". حضرت امام آلرسی mمی فرماید که: "می بادیدگان باز چدد بار مشرف به ديدار حضرت رسول الله يَنْ اللهُ شعب يك شخصيّت بزر گ شيخ روز بهان بقلی m (مصدف تفسیر عرایس البیان)برد برای او ديـز اين مقام حاضر شده حاصل برد. دانشمندان و خردمندان كه شاگردان او بردند، احادیث نبری را بیش بر ای فهمیدن در پیش او مى خراندندو ترضيح مى دادند ايشان به خامرشى مى شديدند هر گاه کسی آن حدیث رابه خامرشی می شدید. دانشمندان می فهمینند که آن منیت صحیح است هر گاه کسیبر آن منیت اعتراض مي كرد، دانشمندان مي قهمينند كه آن حديث صحيح نيست و حديث رانمي نرشتند يك دانشمند، يك حديث رابا مُسندبيان كرد ايشان قرمردند: "اين حديث صحيح نيست ". آن شخص گفت: "ای آقا اِتمام این حدیث را راوی مطمئی بیان كرده استه و اين حديث به طور متراتر بيان مي شود و محتثان فلان و فلان آن رابيان كرده لاند ايشان بازهم همان طور مي فرمردندكه ايم حديث، صحيح نمى باشد ايشان فرمردند: به روايت كنندگان يامحنثان نگاه كنميابه طرف گرينده حديث بنگرم در برابر من آقا ﷺ تشریف دارندو آن حضرت فرمونند

من از روستای منگانی شریف تا دربار منگانی، راه آن را کاملا مشاهدهمي كردم و دربار شريف و چاه هاى قديمي و مسجدو بالای مسجدنه (۹) ستاره می درخشیدند که دریک ترکیب و شكل ورديف ويژه به نظر مي آمدند (همان هاي كه بعدها همه را باديدگانظامربينديدم) يعنى حضرت رسول اكرم يَنْ الله عليه در خرابمي، نشاني خانهٔ بير كامل مرانشان دانند بعداز آن من تالاداره يي مطمئي شدم بعداز دو سال ، مي به پاکستان باز گشتم ، تقريباً دوروز گنشته برد که می در شب ذکر کلمهٔ شریف یعنی لا لمَّه ألا اللَّه محمّدرسول الله يَنْ مي شديدم، از خاندان خرد پرسیدم، آنان گفتنددر اینجا یعنی در پنجاب، پیر و مرشدد کنر على محمد سندهى آمده است اين ذكر رادرويش او مى كند. در دل مى مع شرق بيداشد بامداد در خدمت حاضر شدم و بسيار متعجب شدم كه اين شخص رامي مكت دو سال در مديدة شريف مي ديدم خرشحالي وشادماني من بي اندازه بردكه اميدو آرزوى من برآمده است فررادر خدمت ايستادم وبراي مريد شدن عرض کردم. چرن حضرت سرور ارجمند گرامی mاز حال دل من آگاهی داشتند، بدین جهت در اینجا مرید کردن مناسب ندانستندو قرمونند که : در اینجا مریدنمی کنم ، به شهر جهنگ بیایدو در آنجا مریدمی کنمیس از باز گشت حضرت سرور ارجمند گرامی mبعداز مئتی، همراه دکتر علی محمد سددهی از گهرشکی به دربار شریف منگلنی آمدم، در منگانی

خراندم من در آنجا اکثر اوقات حضرت سرور ارجمند گرامی mرادر رياض الجدَّت مي ديدم كه مشغول خراندن درافل برد. من از شخصیت سحر انگیز آن حضرت آندر بهرهمند گردیدم كه آماده شدم تامريداو شرم، وازنزديكان ومردمان هم نشين ايشان دريافتم. آنان اظهار بي اطلاعي كردندو گفتند: مافقط ایم قدر می دانیم که ایم بزرگرار اهل سودان است و یک مرد خدا رسيده است در ايدجاباكسي گفت و گردمي كندهميشه مي بينيم كه او نماز هاى نواقل مى خواند. در دل مى اينگونه خيال آمدكه اگر مريداو گردم،ممكن است به سودان بر گردد. منابر ايس مي چگرنه مي ترانم پيش ايشان بروم . بدين جهت مريد نشدم . بعداز آن دو سه بار برای مریدشدن، نیز منتی در حضور ايشان نشستم، وليكن ايشان مشغول خراندن دراقل بودند من در مندی که در مدیدهٔ شریف بردم ، آن بزر گرار را بیشتر که در رياض الجنت تشريف فرما بردندمي ديدم ، هميي طور درباب جبرئيل ودرورودى جنت البقيع نيزاو رامشاهدهمي كردم

در مدینهٔ مدرره یک بار در ماه رمضان شریف ، در خوابم
دیدم که در هنگام زیارت حضرت رسرل الله کیایی چدین می دیدم
که بالای گذید خضرایک خانه است و در آن یک پنجره هم می
باشد از آن پنجره ، حضرت رسول کیایی به طرف می نگاه می کرد
(چرن در آن روزها برای بیعت کردن و مرید شدن بسیار بی
صبر بردم) و فرمود : نشانی پیرتر این است خرب به یاد بسیار و

چهمی کنی؟"می عرض کردم: "ای بزرگوار می ،بر دیدگانم خراب نمى آمد، بدين جهت به خدمت حضرت عالى حاضر شدم". آن بزرگوار فرمود: "ای جان محمد ازندگی و عمر ما روىبىدىايان مى رود ايى واقعه رادر زندگى مىيە كسى نگرييد".ميعرض كردم: "به جداب عالى، قرل مي دهم كه در زندگی مبارکهٔ جداب عالی ، این وقعه رابر ای کسی بیان دخراهم كرد " وليكي جناب عالى بفرماييد كه اين كاغذها در ایس کیسه چگرنه آمده اند؟ ایشان فرمردند که: "اینها در خراست های درویشان می می باشد که شب و روز در پیش می مستندو من این درخراست هار ایه بارگاه قنص حضرت رسول اکرم ﷺ مورد قبول قرار داده ام و به نظر مبار ک ایشان رسانیده ام ".ظاهر أهر شب حضرت سرور ارجمند گرامی m،در بارگاه حضرت رسرل اكرم يني كه يداه و يشتيبان بي كسان است. حاضر مى شوند، و غلامان آن حضرت هرچه درخواست دارند وهرجه خراهش والتجا دارند ، به حضور حضرت اقدس رسول اكرم يا الماري قبولي ومنظوري تقديم مي دارند (آقاي حاجي جان محمّدسندهی بعداز دست بیعت دادن به حضر ت سرور ارجمند گرامی m ، بیرسته مشت تا ده سال در دربار شریف منگانی زندگی می کردندویس از ساختمان آرامگاه و روضهٔ اقدس، حضرت برادر گرامی m و بزر گوار نامی آقای خواجه يير محمَّد مظهر حسيح سلَّمه الله تعالَى ، خرقة خلافت براو

شريف رسيدم . همان راهي كه در خراب ديده بردم و حضرت رسول اكرم ينا به من نشان دادهبرد چنان به نظر مي رسيد كه اييراه ها رامي كاملا مي شناسم به دريار شريف منگاني رسيدم، همان مسجدرا با چاه های قدیمی دیدم خراب می به حقیقت مبئل شده حضرت سرور ارجمند گرامی سر دربار شریف مرجردنبونندبلك دراراضي شهرجهنگ در كاخ قرآن و مىرسە،پىپ آبسرار مى كرىند مىدر شهر جهنگ بەخىمت ايشان رسيدم ومس همانجابه دست بيعت مشرف شدم سيس من در همانجا به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی mماندم يكشببه ديدكان من خراب نمى آمده من برخاستمويه خدمت آنبزر گرار حاضر شدم لیکی آن چه دیدم، متحیر شدم زیرا که بستر ایشان خالی بود ، و آن بزر گوار mدر بستر نبودند در حالی که در ایم روز ها آن بزر گوار mظاهرانمی توانستند راهراه بروند این واقعه مکتی پیش از در گنشت آن بزر گوار می باشد.می بسیار شگفت زده شدم ، و برای دیدن ایشان به این طرف و آن طرف نگاهمی کردم در حمیم حال نگاه می به جانب آسمان اقتاد. آن بزرگرار m از طرف مغرب، یعنی از طرف قبله شریف در هرامی آمنندو در نست ایشان یک کیسه برد که در آن کاغذهای سفید دیده می شد ایشان در مدرسهٔ شریف خود در حجرهٔ شریف خود ، از بالا ، از دوش هوا ، بر بستر شریف خود تشريف فرما گشتند. به من گفتند كه: "تو در اين وقت در اينجا

پرشانینندوروانهٔ سنده کرنندو تا اکنون در بخش و روستای گهرتگی در سنده زندگی می کنندو همانجا سکونت دارند).

برادربزر گ من حضرت بزرگوار آقای خواجه پیر اختر حسيس سلَّمه الله تعالَى فرمو بندكه: "منتى بيش از در گنشت حضرت سرور ارجمند گرامی m ایس گرنه سخی است: "یک شبمي تنهادر خدمت حاضر شدم آن بزر گرار در ايي وقت در مدرسه كاخقرآن ياقصر قرآن درشهر جهنگ تشريف داشتند آن سرور بـزرگرار چندوسيت به من قرمونند. و در پايان به من گنند: "این روز ما آیا چنین بنده یی مست که مرشب حضرت رسول اكرم يَنْ الإرازيارت كند؟ آيا چنين فقيري هست كه هر شبدر خدمت حضرت رسول اكرم ينائ حاضر شود سيسبراى اظهار ايه نعمت عظمي ، به روى سينة خرد نست نهادندو گفتند : "من هر شبه ويارت حضرت رسول اكرم يالي مشرف مي شرم هيچشبى بر مىدىي گذرد كه مى به فيض زيارت حضرت رسول أكرم يَنْ مُشرّف نشرم سبحان الله لاحول ولا قرّة الا بالله ،سبحان الله ،سبحان الله

حضرات اولیاء الله را الادارة مقام و منزلت و معرفت، چه کسی می تر الادبه همدو بشناسد؟ البته گاهی گاهی این حضرات از جالاب خدام آمر و هستند که تحت عدران و اردات قلبی برای مصلحت، در مقام و مرتبهٔ خود در یک گرشه یی از پرده را کنار می شوند. و بدین جهت حضرت سرور ارجمند

گرامی سدر خس خلق و تراضع همراره غلبهٔ حال را پنهان می کردند. بسیار نادر و شاذ است که کسی این واقعات را آشکار کند و آن هم بر ای یک مصلحت خاص آن را پیش نظر می آورند، و آن هم بر ای یک مصلحت خاص آن را پیش نظر می آورند، و آلا آن بزر گرار را همراره مشرب و مسلک پرده پرشی می باشد. حضرت سرور ار جمند گرامی سرایک فرمان مشهور و معروف است که : "ققیر آن است که ضبطحال و احرال داشته باشد و ظرفیت آن قدر اعلی باشد که در کنار ترحید و یکتا پرستی، دریا را هم نرش جان کند و همکار و همسایه از او خبر نگردد".

سلامبر آن که میبیدی خدای پاکیاد آید سلامبر آن که داشادی ترادر دل شاد آید

#### ومىاياى شريف:

حضرت سرور ارجمندگرامی هممانگرنه گاه گاهی و صبایبای شودر انظهار می نمونند، و لیکن چهار سخن را بسیار مهمّ می شمرنندو به طور خاص و صیّت می فرمونند.

اوُّل: در برابر آرامگاه ابدی من میچ کس اجازهٔ سجده کردن ندارد. دوم: از کسی میچ وقت میچ چیزی درخواست نکیند.

سوم: هیچزنی رادر پای هایشنگاهنکدید

چهارم: مصلّی را یعنی محلّ نماز گزار دن در اهر گِزرها نکنید. در گنشت باشکوه:

حضرت سرور ارجمند گرامی سیرای در گنشت

### به مشرق می شرندپیدا ، به مغرب جمله پنهانند خدمات علمي:

حضرت سرور ارجمند گرامی mرابنا برراهنمایی های مرشدبزر گوار خود ، در تألیف و تصنیف اجاز هنداده بود، و در زندگي خود ، ميچ گونه كتابي طبع و نشر نكردند. البته بعضي نرشته های ایشان که برای بهره مندی سالکان طریقت بود، گامی گامی از قلم او صادر می شدو از تباه شدن و ضایع گردیدن نجات يافتند درميان آنها يك كتاب بهنام "تنوير الإبرار" و يكرساله به نام " اوراد قادريه "به يادگار ماندگار است.

علاوه برايع اشعار فارسى والردو و پنجابى از آن بزر گوار mباقی و به یادگار مرجود است، آنهایی که درویشان در بياض ها و دفتر هاى خود يادداشت كرده اندو تقل فرموده اند

نريسنده ايس سطور بعدأ وقتى كهبراى حضرت سرور ارجمند گرامی آغاز سخی و بیان کردم تا این وقت نگارش، كتابهاى زيرطبع ونشرشده است ايم كتاب هابراى احوال و آثار آن بزرگرار mاز لحاظ اطمینان و استناد بسیار ارزشمندو مهمّ است:

1. "تنوير الابرار وبالوراد قادريه": مردوراكه از نوشته های قلم و تحریر ایشان می باشد گرد آوری کردم و درماه ژوئن ۱۹۹۱ میلادی آنهار امتنشر نمودم.

٢ "فيضان كرم ": كه مشتمل بر گنتار ماي ايشان

خردبرنام أباشكره ومخصوص ساخته بردو كرشش كرده برداكثر عقيدت مددان و دوستان نزديك و خانداني را، پيك وبيغام فرستاده و آماده كردهبرد براى همگان مجلس خدا حاقظی و دیدار های الرداعی وسفارش های گرنا گرن و پندو الدرزهاي بسيار مي قرمودند براي كفي و دقي خود و آنچه وابسته به مزار يعنى آرامگاه ابدى اوبرد راهنماى هامى دمردند در مجلس درویشان ، آخرین سخی آن سرور گرامی m ایم بیت شعر برد:

همه سری خدامی رفتندر ماهم می رویم آن سر همين است سرنوشت ما ، همين است گفتن الله هر درشب آخر عمر ، حضرت سرور ارجمند گرامی mدر بستر خرد در حال نشستن از خرد غایب می شد، ولیکن اندکی بعدمعلرم مى شدكه در بستر خرد تشريف دارند.

حضرت سرور ارجمند گرامی سدر روز دوم ژوئن يكشنبة ١٩٩١ ميلادي برابر باهيجدهم ذيتعدة الحرام سال ١٢١١ هجرى قمرى، در وقت نماز تهجد، ساعت سه بامدادان، در مدرسة كاخيا قصر قرآن در شهر جهنگ روى در نقاب خاك كشيدند وهمان روز درشب ساعت نه وسي وهنت دقيقه در خانقاه منگانی شریف مراسم تنقیع و به خاک سپردن انجام گرديد. رحمة الله عليه رحمة واسعة

ببيديد امل ايمان راجر خرر شيد درخشانند

## گفتار هاو راهنمایی های ارزشمند:

ا ـ ای درویش ا در آغاز زام دیودن ، لا آله الا الله گفتن است زیراکه در افتهای زام دیودن ، سنگ و دُمیلی یکسان می باشد در شریعت لاآله الا الله در طریقت لا مطلوب الا الله می باشد ـ در حقیقت لا مقصود الا الله و در معرفت لا ماجود الا الله می باشد.

۳. "آست بربکم" آیت محبت رپیمان است و آیت"
 قالرابلی" آواز سرز و الم و امانت گریندگان است و بر آوردن عهد و پیمان است.

ا دارندهٔ "فقر محمدی الله "هیچ وقت سؤال نمی کند.
الم شریعت محمدی الله ظاهر را درسایخی دهال تو ، در قلب تو دور لایت پیدا خواهد کردو در باطن تو حقیقت و معرفت، برابر و مطابق خواهدنمود.

ه مرکس نماز نمی خراند، او مرید می نمی باشد

۱. خلیفه آن است که زن و دیوار در نظر او خرقی ندارد یعنی از وسرسهٔ شیطانی پاک باشد.

٤. در احرال شيخ خرد ، کرچکترين و داز ک ترين شک و شبهه و چون و چرا راه د دهيد بلکه با عقل خرد از کار شيخ پشيماني حاصل کند

۸. میچ گنامی آن قدر نیست که در " انا "ی انسان است. ۱. در راه " فقر " کرام ت (۱۵) پانز نعمین مقام یا درجه است، نشر اوّل در فرریهٔ ۱۹۹۶ میلادی و نشر دوم در ژوئی ۲۰۰۳ میلادی انجام یافته است.

۳ " ابر کرم ": ایس کتاب مشتمل بر مکتربات ایشان است، که در ماه ژوئن ۲۰۰۵ میلادی نشر یافته است.

۲. "لمحات كرم": اين كتاب كامل ترين و جامع ترين كتاب است دربارهٔ زندگی و احرال و آثار آن بزر گرار كه در ماه در امير ۱۰۰۱ ميلادی چاپ و نشر شده است.

ه. "حضور قبله عالم منگانوی ": مجلّهٔ آیینهٔ کرم که در ماه ژوئی ۲۰۰۰ میلادی برای آن سرور گرامی ساویژه نامه منتشر شده است.

۱. "سیمینار نمبر": برای شخصیت آن بزرگرار سدر راولپندی یک سیمینار یا جشنرار هٔ بزرگ منعقد شد که در آن ، بسیاری از حضرات دانشمندان شرکت داشتندو سخی راتی نمونندو این مقالله مای گرناگرن خرانندو این مقالات و جریان جشنراره در ژوئی ۲۰۰۱ میلادی به مسررت کتاب طبع و نشرگردید.

4 "سفر حجاز": مشتمل برزیارت مدیدهٔ منزره و طراف کعبهٔ مکرمه می باشد که آقای ملک رب نواز تحت عدران "سفر حجاز" نگاشته و تألیف کرده و آن را به همراه" تدریر الابرار" طبع و نشر کرده است.

كه همساية او آگاه نگرند.

۱۵. ریاست و حکومت و پادشاهی بیشتر به کافران می رسد، پول و رویده و پیسه ، مال و امرال و متاع ، به افسران و امیران و خدمتگاران نزدیک و تاجران و بازر گانان می رسد. و لیکی برای بندگان خدا پرست و خدا دوست ، دادش و فرهنگ میراث است.

۱۸ - ای دُرویش، آن چیزی رامحبت مکن که ترا از خداو رسول ﷺ دور می کند

11. هر کسپول و مال خود را در راه حق ، تمام می کند ، او در نامهٔ اعمال خود ، کلمهٔ جهدم را پاک می گرداند

۱۰ مرشدیا پیر آن است که به رضایت و خواهش خریشتی می باشد، بر سنت حضرت رسرل اکرم ﷺ خریشتی را می سازد شیشهٔ دل مرشد آن قدر پاکیزه است که همه اخلاف و او صاف دبری ﷺ در آن جلوه گر می باشد

ا ا ولایت پیربر ای مرید، و جمال او آن قدر اشتیاق آفرین و محبت آمیز باید باشد. که باعمل اندک یا بسیار ، نیاز و مقصد او به سرعت نتیجه بخش گردد و به دست آید، و بر سرار می برق رفت از حضرت عشق نشسته ، به زودی در مقام لامرت یکسر گردد و بدانجا برسد.

۲۲. پرستش عبادت خدا از همه عبادت ها بالاتر است.
 حضرت رسرل الله پیام بر او راو اهل بیت و صحابه اور او

داردو "قُرب" (۱۹) در دونهمین مقام و درجه دارد. اگر که تر کرامت را باز داری بنا بر این چگرنه مقرّب خراهی شد

۱۰ در مـذهـب مـانـه (۹) بـخش ادب است و يکـبخش عمل است.

۱۱. سماعیر ای شهرت پرست حرام است و برای وحدت پرست حلال است.

۱۱. مال و فرزندان و هم پستگان، دنیاداری دیستند، بلکه هر چیز که ترااز پروردگار تو بی خیر و غافل گرداند، او دنیاداری تو می باشد.

۱۳. فررتدی و خردشکنی و بی درایی و درویشی صفات مستدد. فقیر آن است که در هر چیزی می نگرد. الله به یادش بیایدو دنیا را از یادببرد و فراموش کند.

۱۲. روح و جسم (روان و بدن) مریک از دیگری جدانمی باشد، و لیکن روح رائمی توانیم ببیدیم ، بدین ترتیب ذات باری تعالٰی در اندرون ما مرجود است لیکن بدون مُرشد، دیدن او داممکن است.

۱۹. تا وقتی که مریدى شیخ خود فانی نشده باشد، در هیچ مجلسی نباید حضور به هم رساند و بنشیند، بلکه هر وقت در شیخ خود فنا گردید، آنگاه خود پیر کامل می باشد.

۱۱. فقیر آن است که در ضبطحال خود، آن قدر درجهٔ اعلی داشته باشد که به همراه ترحید، دریار اهم نبرشد به طرری ازل: در عبادت دل بستگی نداشتن. درم: سخنان حکمت آمیز یاد نداشتن. سرم: از مهربانی و شفقت محروم گردیدن. چهارم: در خرامش های نفسانی اضافه شدن.

پنجم: پلخانه (آبریز گاه) آن قدر مهلت ندهد که در مسجد حاضر شرد و عیادت کند

ششم: دروظایف (نماز و دعا و سلام و صلوات) بار خاطر می شود.

۲۸. در محبت آهی سرشار شدن تا آنجایی که یک سجده بردرگاه آهی ، از صدسال عبادت بالا تر می باشد

حضرت سرور ارجمند گرامی سرنظر مشایخ و دانشمندان و خردمندان معاصر خود احضرت خواجه محمد قمر الکین سیالوی سالسیال شریف):

الله کامل میدان معترض فرمود: "پیر کرم حسین، یک ولی الله کامل می باشد "(لمحات کرم، ص ۱۵۱۵). الله کلی میر النین فرمونند که "پیرِ ترو می از یکنیگر جنانیستند، بلکه همانندیک جان و دوقالب می باشند. (لمحات کرم، ص ۵۲۰) عزیزان اور ۱، تاحد جدرن و دیرانگی، عشق و محبت کردن است و اورا در حالات ظاهری و باطندی و قلبی و روحی جای گزین کردن است.

۳۳. نرویشی، نامسه چیز است: ترک طمع و آز کردن، و چیزی که میرسد، آن را بازنگردانیدن، آن چه می رسد جمع بکردن و نگاه نداشتن.

۲۲. هرچیزی که بامحبت داره شده، فقر و رحشت هم داده شده، تا اینکه کسی فریضتهٔ ایم دنیا نگردد.

۲۵. رجایت آهی فقط در آن دل، میشری شود، که در آن کنورت و دل شکستگی دیاشد

٢٦. چهار چيز همانند گرهر بسيار ارزش دارد:

اؤل: آن درویش که خود را دولت مندو ثروتمند و بی نیاز ظاهر کند

دوم: آن گرسته یی که بر شکم خالی خود ، سیری ظاهر کند

سوم: آن غسزده و غمناک که خود را خوش و خرّم ظاهر کند.

چهارم: آن که نشمنی می کند، به او نوستی نشان دهد

۱٤ شكم سيرى (شكم پرازغذا كردن) ششخوابى را شامل مى شرد: گرامی هفرمودند: "برای می دعاکدید". ایشان ه فرمودند: "ای آقا امی می بینم بزرگان سلسلهٔ قادریه ، برزانوان شما جلوه افروز خواهددشد بگر امی چگونه برای شما دعاکنم! ۹ "شما برای می دعاکدید (لمحات کرم، ص ۵۲۱).

## ه حضرت پیر کرمشاه الازمری (بهیره شریف):

الله الله المسلم المس

المحات كرم، ص ۵۲۵).

المحات كرم، ص ۵۳۵).

الله میان سلطان محمود قرمودند "پیر کرم حسین بیمار نیست، بلکه مسائل و مشکلات بر دوش او سنگینی می کند. این مقدار مسائل و مشکلات، بر دوش او بودن، در این روز ها، هیچ کس تحمّل نتواند کرد". (لمحات کرم، ص ۵۲۱).

الله یک مرتبه می (یعدی سیّد مستان شاه مدنی) در عالم کشف و شهر د دیدم که حضرت مر لانا جلال الکین محمد بلخی رومی سو حضرت پیر کرم حسین سدر حالت مراقبه رویه روی یکدیگر نشسته اند، و بر هر دوان انوار برگات نازل می

المشايخ است "(لمحات كرم، ص ٥٢٠)

مضرت پیرسیدغلام محی الکین گیلانی معروف به قبله بابوجی m (گولژه شریف):

الله حضرت سرور ارجمندگرامی سمرگاه که به گولزه شریف می آمنند، حضرت بابر جی سایشان را دیدار کرده می فرمونند: "امروز واقعاً سیّدما حسین پاک کرده است که پیر کرم حسین آمده اند (امحات کرم، ص ۱۵۲۱). الحضرت پیر سیّد اسرار حسین شاه بخاری سیّد اسرار حسین شاه بخاری سیّد اسرار حسین شاه بخاری سیند این الله شریف):

الله المحات كرم، ص ١٥٠١) المحديث المح

۲-حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدهیانوی m (دار الاحسان فیصل آباد):

اربرای همددگرامی سرور ارجمددگرامی ساربرای ملاقات ایشان، تشریف برده بردند مذت بسیاری جریان گفت و گربر قرار برد. در هنگام خدا حافظی ، حضرت سرور ارجمند

مترجه شده ام که از وجرد مبار ک او ،یک بیابان بی آب و علف ويك ناحية يسمانده وعقب افتاده، آبادان و خرشبخت و خرشحال شده استبه جای دادانی ، دانایی و دانش آورده انداز گام های بابر کات یک ولی الله اینگونه جهان روشن شده است. حضرت خراجه پير كرم حسين الاعشق الهي سرشار مي باشدر بدين جهت است كه حالت ظاهري جسماني ايشان ،بنا بر قول حضرت سلطان العارفين سلطان باهر m:

> پيكر صدق كمال باهر سبرد جسم لاغسر ، استخران يا هربرد

بيكر لاغرايشان مترادف صدق وكمال بود . اهولا حضرت عشق در جسم و جان ایشان جای گزیم برد حال و مقام او همان بود که در حضرت مدگانی شریف بود. احرال یک صاحب عشق را فهميدن و درياقتي ، بايدبه حالت ترانايي او نگاه کنیم " (مجلّهٔ آیینهٔ کرم، شماره ۸، ص ۲۱).

١٠ حضرت آقاي علامه دكتر محمدطاهر القادري (مؤسس إدارة منهاج القرآن):

🖈 درمیان اولیای بزر گوار ، بیشتر حضرات گوشه نشینی راترجيح مىدهد وليكيدرميان آنان ، چندنفر اشخاص اولر العزمنيز مى باشدد كه علاوه برياد حق و ترجه به در گاه بارى تعالى ، يك اخلاق و طبيعت كرشش وجرشش دارند بدون ترديد حضرت خراجة خراجكان، حضرت بير محمد كرم حسير قكس

شد ازيارات ايران ، از اقتخار احمد حافظ قادري ، ص ١٥) ع حضرت سلطان غلام جيلاني m (سجُادهنشين

دربار حضرت سلطان بامو m):

★ در خانقاه میار ک حضرت سلطان باهر سیک بار حضرت سرور ارجمند گرامی سچندروز به سرپردند حضرت سجّادهنشين آنجا ، هر روز پيش او مي آمدو مي فرمود: " حضرت سلطان العارفين سلطان باهر m در بارگاه ، از من دربارهٔ جناب عالی آگاهی می گیرد و دسترر خدمت کردن داده است (لمحات كرم، ص ۵۲۸).

۸ حضرت پیر سیّد حبیب سلطان m (سجُاده نشین دربار حضرت سلطان ماتهیوان m):

🖈 از فیضیافتگان خانرادهٔ حضرت سلطان هاتهیران m دو شخصيت بزرگوار بسيار نمايان برده اند: اول: حضرت بدرسیدقطب علیشاه m آن گرنه که ماشدیده ایم دوم: حضرت بير كرم حسين m آن گرنه كه ما ديده ايم ". (نوار ضبط صرت که در اختیار نرسندهٔ این سطور است).

٩ حضرت آقاى دكتر سلطان الطاف على (دربار حضرت سلطان بامو m):

m مضرت خراجه پير محمد كرم حسين قادري m بدون شك و ترديد، يك ولى الله صاحب كرامت برد. من

## (جلر آنه شریف):

القادری، بر ای سلسلهٔ عالیهٔ قادریه، قطبیه، شیریه یک چراخ روشی است، و یک گل بسیار خوشبر می باشد، چنان که درخشندگی و تابندگی و خوشبریی او ، دل و جان و مغز و جسم یک جهان رامنز و معظر و معدیر ساخته است و ظاهر و باطی او آراسته و پیراسته و شایسته و بایسته و وارسته می باشد او در بیابان بسیط جهان یک منار دور می باشد. او خود مرکز ، خود دایره، خود پرگار می باشد.

> عالم علم شريعت بردو آن فغال برد واقف راه طريقت بردو آن افعال برد كاشف حق و حقيقت بردو آن لخلاق برد واصل انبرار عبرفان بردو آن لموال برد

او در تمام وجرد کرم برد، و به صفات کریم متصف برد. دام او با مسمّی برد از اسماء الّهی بهره مدد برد از اخلاق حق سرد مدد برد از محاسی محسی، دامش حسین برد از علرم علیم، عالم برد، به ذات پاک آهی واصل برد یعنی حضرت انسان کامل برد، خلاصه اینکه حضرت آقای خراجه m ممه چیز راو همه کس راشامل برد، چنان که گفته اند:

اويكى ازعاشقان دازدين وبامحبت شهريار

سرّه العزیز عمانندایی گروه پاک دل می باشد" (مجلّه آیینهٔ کرم، حضور قبله عالم منگانری سنمیر، ص ۱۳۹)

11. حضرت آقای علامه پیرز اده امداد حسین (بانی جامعهٔ الکرم ، برتیانیا):

الم مرتبی می برادر می ریک پیشرای بزرگرار سلسلهٔ قادریه حضرت پیر محمد کرم حسیی ۱۳۰ دهکدهٔ شماره ۱۵۱ ، در مدگانی ، در زمیدی خود ، یک خانهٔ کرچک ساخت و به آنجا رهسیار شد . چندسال بعدهمانجا ایشان یک آستانهٔ بزرگ سلسلهٔ قادریه بنا کردند . نسبت به نام و مقام ایشان - یک دهکدهٔ سلسلهٔ قادریه بنا کردند . نسبت به نام و مقام ایشان - یک دهکدهٔ کرچک را ، منگانی شریف می گریدد ، و از سر تاسر پاکستان از جای های مختلف ، تعداد بسیار عقیدتمددان پیش ایشان می آیند و ایس سلسلهٔ آمدن همواره برقرار است (زیارات ایران ، از این سلسلهٔ آمدن همواره برقرار است (زیارات ایران ، از افتخار احمد حافظ قادری ، ص ۱۱۲).

۱۱ حضرت پیرغلام غوث شاه بخاری m (دهر شریف):

اهدر دهر شریف ددیده بردیم استیم گاه در دهر شریف ددیده بردیم او در تمام دوران شب، در کفار بالش پیر خود و در برابر سخادهٔ او در حال گزار دن دوافل (دماز و دعا) بود. هر گاه برای عبادت کنندگان حساب و کتاب در آخرت باشد، پیش از همگان پیر کرم حسین است که روانهٔ بهشت می گردد (لمحات کرم، ص ۵۲۲)

۱۲ حضرت آقای پیرمحمدانوار حسین جلو آنوی

١١. شيخ التفسير علامه حافظ محمد خان نوري ( رياست محترم دار العلوم محمديه غوثيه ، بهيره شريف >:

"بزرگ منشی و بزرگوار می حضرت سرور ارجمند گرامی پیر محمد کرم حسین mرامی بیدم ، معلوم می شود که ایشان در آسمان و لایت همانندستاره های درخشان ، روشنایی و دلگشایی می دهد ایشان مانند نفرس قدسیه ، برای همگان و همگذان، آبرو مندی و درخشندگی منارهٔ نور دارند، مخصوصاً نظر کرم همچنان بزرگانی راه گم کردگان رابه راه راست راهنمايي مي قرمايند بدين جهت هر لمحة زندگي اين بزر گراران بسیار ارزززشمند است که همیشه بایدبه یاد داشته باستیم. در راستای به دست آوردن راهنمایی و در راهنمایی استوار و پای بر جابردن، هم نشيني بانيكر كاران آن قدر سرد مندو اثر بخش است كه قرآن كريم وكلام الله در همه موارد آن راضمانت كرده است (مجلّه آيينهٔ كرم، شمارهٔ ۱۸، مص ۲۱).

14. جناب آقای اظهر لودمی ( Pride Of Performance :(, Ex Consultant PN

"مأمرريت حضرت سرور ارجمند گرامي m، تبليغ ديس اسلام است و در اين مأموريت گسترش و تبليغ دين اسلام بسيار بزرگ است. ايشان تا آخرين نمس زندگي خرد ، در اين كرشش وجرشش وجئوجهدمبارك، جامة عمل برتم داشتند

سربه سرمه دكرم بردوبا حقيقت همكنار ممبه انواق، هم به اشواق همچو گلنار بهار هم به ابرار ، هم به اقطاب، هم به اغراث يار غار \*\*\*\*

ممعروش بردواز عشق رسول بالماداس كشان ممچنان ابر کرم m، انوار روشی جاودان امجلَّهٔ آیینه کرم، حضور قبلهٔ عالم منگلتری mنمبر، ص ۱۱-۱۵) مضرت خراجه پیر حیدرشاه m (كوثله شريف منثى بهاؤ الدين)

"ایشان یک بار برای دیدار حضرت سرور ارجمند گرامی به مدگانی شریف تشریف آورده بردند. آن حضرت ساورا بسيار گرامي داشت و احترام گذاشت. امّا اندكي بعدبيرون آمنند وبا درويشان ديدار كردند حضرت اورابسيار اكرام فرمودندو در پیش درویشان قرمودند که: غرث وقت را دیدار کردیم و در پیش او نشستيم بسيار مهرباني كردند (لمحات كرم، ص ٥٣٠).

١٥. حضرت آقاي فقير عبدالحميد (كلاچي شريف، ديره اسماعيل خان):

در یک نامه به نام نریسندهٔ این سطرر نگاشته که: حضرت آقای پدر بزر گوار منگانوی شما ، در فقر و عرفان و روحانیت و معدریت بالاترين وبرترين شخصيّت است. تا آنجايي كه علماي آگاه و مشايخ بزرگ در احرال و آثار او بسيار تعريف و توصيف مي



# گلشن منگانیان معمور و آبادان شده دکتر محمد حسین تسبیحی رما \*

گلشی منگانیان معمور و آبادان شده لالهزاران،سيزهزاران شدگلستان كرم س جنگل و صحراهم گلشی شده از بهردین پير كرمشد قبله عالم سسرونازان كرم س مسجدودرگاه قبله عالم سآمد قيض بخش مىرساندروشنى خررشيدتابان كرم m آيت قرآن مساره سي رسدبر گوش جان گىدىدوگلىستەشلىكەگرىان كىم ... جام می نرشاد ، هماره عاشقان منگانی در سماع عارفانه مست مستان کرم س يامحمدية،ياعلى اشدمركهراوردزبان گدیدخضرامجشم گشته در جان کرم س صبرت لحسن الأقبرائث هاى قبرآن مى رسد بشدريداي مؤمدان از لرح فرقان كرم س آستان مدگلای چرن عرش اعلا آمده "قاب قرسین أو أنني "رهنمایان كرم m

\*نائرة المعارف بزر گ اسلامي ،طهران (ايران )

عَلَيْ وَكُورُ مُ الْحُرِينِ مُنْ الْحُرِينِ مُنْ الْحُرِينِ مُنْ الْحُرِينِ مُنْ الْحُرِينِ وَمِنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِينِ مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرافِي مُنْ الْحَرافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرِقِ مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ الْحَرَافِي مُنْ ال

. ایشان در منگلنی شریف، مدرسهٔ دار الکرم غوثیه تأسیس کرده بردند که در آن نه فقط هزاران کرد ک و درجران را قرائت و حظ قرآن فرایاد می دادند بلکه در آن منطقه جرانان و پیران و زنان را دیزنماز و قرآن کریم تعلیم می فرمودند و آنان در صوم و صلوة و قرآن آراسته و پیراسته می نمودند.

حضرت سرور ارجمندگرامی سدر طریق شریعت مطهره یک شخصیت بی مثال و نمونه بردند ، نه فقط در تمام زندگی خود به شریعت محمّدی بیشی عمل می کردند ، بلکه در می صوم و صلوی و تقری و پرهیز کاری و درستی وراستی به مریدان می دادند ایشان در گسترش عشق و محبت برترین و بهترین مشعل تعلیم و تربیت بردند و اصل و جرد مبار ک خودش بیکر عشق و محبت رادرس عشق و محبت رادرس می دادند . یک صاحبدل چند زیبا و نبکد فرموده است و می دادند . یک صاحبدل چند زیبا و نبکد فرموده است و

گرم ایدگرده آگاهی دیاشد ده مادد کرم شاهی دیاشد گرم بسرمس گرم بسیار می کرد بیان کردن کرم راهی دیاشد امجله آبیده کرم محضور قبله علام منگلاری سسیمیدار، شماره مخصوص می ۲۷



هم تمتع ، عُمره و سعى صفاهان كرم m دربقيع ودر أحدديده مسهدر حدا هرکجالانرمدینهچشمگنان کرم m مكه و اندر طواف بوسيده او رنگ سياه آن حَجَر اُسود برداز عرش حق جان کرم س حجر اسمعيل وميزاب وحطيم كرده طواف جان جانان پدر کرم شد لطف و احسان کرم m الينك اليه در كاه منگلاي مقلص آمده چرنبرد از قبله عالم سينه سرزان کرم m غرس باك قبله عالم ممرزمان شديرقرار قادری هماعاشقان آیندبه آستان کرم m در سماع و در س و بحث قادری هاشانمان رقص بسمل مى شرداز بهر قربان كرم س ايس"رها" همواره خواهد جلره لطف كرم س

شرق و نوق شاعری دارم دعا خران کرم س

و الموركم ( الموركم ) ( الموركم )

عُرس باك قبله عالم سدر سماع و در خروش رحمت وغفران حق ازرسم قل خوان كرم س مؤمنان در منگانی روشنگر پیر کرم m درنسازودرتهجدعشق وبُرهان كرم ٣ جشم ميلاد النبي ﷺ نعت پاک مصطفّی ﷺ وقت غرم پير كرم سدارد، نيستان كرم س نغمة ميلاد بيغمبر عششده جان و روان آرزومد دان درگاه کسرم ۱۳ آن کسرم ۱۳ در تعاریف کتب بشدر هماره حرف حق تعاصه در حق و حقیقت کشف شایان کرم س هــر کســی دارد قلم در دست خرد بهـر کـرم ₪ مىنويسدمال وآثار جهاندان كرم س راه منگانی برد پرشیده از گل سر به سر گريدابري گل خرشبري گلدان کرم ... مهریانی آمده، برخاست از مهر کرم m نور فشان و گل فشان بر هر که دریان کرم س قبله عالم يدركرم سقارسي سروده شعر خوب جمله درویشان ثناخران و سخندان کرم س عارفان وسالكان منكاني فارسي زبان چرون زبان قارسی شد حرف یاران کرم س حجنموده بيركرم سباعشق باكمصطفى

## نہاں ہو کر بھی بیشان کرم m ہے علامه سراح الدين طورنوراني m

نبال ہو کر بھی ہے ٹانِ کرم m ہے نظر ہے سب پ فیضائِ کرم m ہے

سرایا عثق عوان کرم m ہے اوب بھی اب تو وربانِ کرم m ہے

يقين پخت ، عمل چيم ، محبت ی تقوی ہے عرفانِ کم m ہے

خدا کا خوف اور عمنِ کم 🛎 کی بر اک کو فران کم m ہے

بح عشق تی 🕿 واکن ہے خالی میر محتر یہ سامانِ کرم m ہے

> الى مدرشعمانيات قارى أردد فارالطوم تدبيه فوثيه بحيره ترايف

## برق جمال بإرمر اسوخته است

علامه سراج الدين طورنوراني 🕁

بسرق جمال يار مراسر قت است آن شرر در دار مادر دو د است يسر سيد مسرا ذرئسه مسحرائس وفسا درس جدرن عشق تر آمرخته است در عــرض هـــال و عـــارض گيســر جانم كه بنست تبر افروخته است داغ دلم ممچرن نجرم و خررشيد تابده واقررخته است طرر دانسم زاسطن پیسر کسرم س چاک دامان جسرس درخته است

> الله مدرشعباديات قارى ، أردو دا مالطوم تديية وثير يجيره تريف

## كرم حسين mسرايا كرم كاجلوه تق

صاحبزا دهابوالحقائق محمد انوارحسين قادري

کرم حسین m سرایا کرم کا جلوہ تنے مقام ووق اللہ کا خاص طغری تنے

حسین آنکسیں حسین بیکیں اور حسین ابرو حسین چیرہ حسین عازہ حسین غزہ شے

تمام جلوے نظر آتے وکچے کر اُن کو وہ تحسین ذات کے جلووں کا ایک فخش شے

ازل ہے مت تے بیخود تے قائی و باتی وہ خود عی ساتی و باوہ و سے و ربیحا تے

وه خود دی اقل و آخر شے باطن و ظاہر وه خود دی مرکز و برکار اور وائره شے

منه جاده تشن درماري جلوآنوي m جلوآن شريف هلع فعل آباد

ی ﷺ کی آل پر قربان سب کھ کی تو 2رو ایمانِ کم m ہے

غلائِ ٹی ﷺ عمل موست آئے فقط اتا عمل ارمانِ کم m ہے

ہُماۓ عِثْق کا مکن ہے ہدرہ مر-بن رب گر جانِ کرم m ہے

مثامِ جان و ول سب کے مطر مُگفتہ باغ ریحانِ کرم m ہے

سجی کامہ یکف ہیں ویلِ محفل کشاوہ کس قدر خوالِت کرم m ہے

میک ہے طور جس کی جار جانب یہ وہ ٹاؤب بیٹانِ کرم m ہے حضور سیّد سروار m نے کیا سروار وہ کل محمد خواجہ m کے ول کا جذبہ تنے

وہ غِرِ کن نہ کھے تے ایک ذرّہ بھی جہان عشق عمل وہ نور کا مینارہ تے

لی ہے جس کو رفاقت کرم مظانوی کی ناوی تھے اللی تھے اللی علی سے اللی علی سے اللی سے

وہ ایک راز تے انوار گادری جاکا زُرِخ جبیب ہے ہوں تیل وہ ہوں تے وہ آسمانِ ولایت کا قطب نارا شے وہ رمکب عفق کی قومِ مزّرے کا ہلد شے

مثام جان ولايت على اكل مخى خوشبو وه غني ول و جال على كل ظفته شع

وہ حسن دوست کی کتاب کے معلّم تھے کتاب کتاب عثق کا موضوع اور نیخ تے

وہ بولیے ہے تو قرآل کلام کا تھا وہ اپنی ذات عمل رحمٰن کا آکمیّہ ہے

وضو و عمل نے وہ زاہد مد سالہ کے نمانے عفق کا رکوع اور مجدہ نے

جین ان کی تو سجدہ سمبہ ملائک تخی وہ اٹل نظر کا قبلہ شے اور کعبہ شے

وہ ذات پاک کے عاش تے حبن اجم علی علی تمال ﷺ کے عارف شے اور بیا شے

## قطب الارشاد ، فردالا فراد حضرت پيرمحد كرم حسين حفى قادرى m جناب محرعبد القيوم طارت سلطانيوري ا

## سال ولا وت

PATIE +191% بالفاظ بماسا يجر بالفاظ بحماب ابجد "حدائق فيضان ادب مصطفى" وفورشد طريقت ييون "الروغيزم اوب طاب ووعظمي مسلك فقر" "ساتى مِنْجِانة عرقانِ عَبِدهُ" وفورشد طريقب حبيب الاولياء" "أحن فقش معرفت" ووعكس عظمي فقر"

سال وصال

201711

بالقاظ بحماب ايجد

بالقاظ بحماب ايجد "جِ اعْ الإان الحق" وو المر الغر بيت

" فتوشيداً سان طريفت"

, 199I

" حوراً فأب كرم"

"الزوغ جلومًا م حققت" وچنورشيد جها<mark>ن بصيرت على"</mark>

"أقاب القوض"

"بإب إستقام ايرار"

وليس خد مات وين مصطفوي"

" وُنائے اوب واخلاس ومدافت"

المعلم الاعدادادوفن ارخ كونى كي والمستامور الك)

## كرم الم المالي كمظهر في مظهري يائي

خ کرکذان ۵

کرم ہے آپ کے عظیر نے عظیری بائی نگاہ پاک ے طاہر نے طاہری پائی رفاقتوں ہے کوئی آپ کا رکی ہوا محيوں ے يوھ اور عاشق يائي كريم وات الى ، كريم وات في الله کرم m نے بھی ای نبت ے روثیٰ بائی کہاں یہ وصب منگائی کہاں یہ قکر ذکن تھے وہر سے جگل نے رہیری پائی وہ بنتیاں کہ جہاں علم کا گزر بھی نہ تھا انہوں نے علم و علم ، قر و آگی بائی كم سك فين ے كتے بى فين ياب ہوئ نہ جانے کتے واول نے قلندری بائی یمال کل کہ بھے ایے بے قرار نے بھی عِيب كيف ، عِب رنگ و تازگي بائي در کم پ نکا تھا عن ایک دن عارک س وال سے جین ال اور ٹائی بائی

المهر وفيسر شعبه اردوه اينورش آف مر كودها

عُمرشريف ١٥٨ ل (بحماب من يسوى) بالفاظ بحماب ابعد "آوازووادهيب" عُمر شريف ١٥٣ مال (بحماب ت بجرى) بالقاظ بحماب ايعد "زُيد علي وجيب"

الفاظ بحماب بحد ٢٨٨

#### وتكرالفا ظاجماب ايجد

| PAA | "محاسبي مصطفى"          |
|-----|-------------------------|
| MAA | "بلهُ تحسي تصطفی"       |
| MAA | و زيب علم مصطفى "       |
| MAA | ود جلوء اكن ويلي مصطفى" |
| MAA | " جين عبد مصطفعي"       |
| PAA | "عاد ترب رسول الله"     |
| PAA | وتِرْتُسين"             |
| PAA | د چوپ تحسین تحسین "     |
| PAA | "انواريد م يي محار"     |
| PAA | "ا ماميطلي کن"          |
| PAA | "غانِآگائ"              |
| PAA | "ا قاديمة لِ دُورال"    |
| PAA | " وحيه جهانِ قادر"      |
| PAA | "وجدعفر"                |
| PAA | يبخن جييل پين کی"       |

## قطعهٔ تاریخ (سال وصال)

فاک کے بروے عل آخ کار بنیاں ہو گیا اهِ مُلكِ عِصْلَ ، تُورهيد جِهانِ معرفت وه شوند تحا وقار و اعتباد فقر کا تعش زیا مِدق کا ' تعویر ثان معرفت مالکانِ راہ کی کی ریتمائی اُس نے کی خر أير وم إلي كاروان معرفت وه طیل افتدر درویش و حقیقت آشا وه تحقيم المرتبت تحا تكته وان معرفت وین کی تہذیب کی اقدار کا رصن حین وه طريقت كا تحافظ ' پاسپان معرفت دلات و ارتاد ' تلقین و نصحت ' وعظ و ذکر ير اثر دوق الزين أن كا بيان معرفت کالمانِ عثق و متی اُس کے ہیں احمان مند أس کے مخون کم نفہ گران معرفت اک مکرم عارف حق ے آے جوت کی هير منگاني زهي ي آسان معرفت إلى ولمن كا افتحار و ناز أن كا آستال تحسن ارض باک أس كا أستان معرفت أى كى تاريخ وصال ' باتن نے فرمایا مجھے كر رقم طارق " زجاج أور تان معرفت "

## محقلِ مرشدہ ہم بگڑی بنائے آئے ہیں

جناب محووقاوري (راولينثري)

مخفل مرشد ہے ہم مجڑی بنانے آئے ہیں ور کم حمین میم د میے ہم کو لگائے آئے ہیں عُوث الأعظم على كرم ب قيل إن كا عام ب يم ور سركار ير جولي پيلانے آئے يال ا اللہ منافت ہیں کے مرشد کی مخفل یاک ہے ہم یہاں ایتا مقدر آزائے آئے یں آئے عافظ محل محد رمن افر مند اور تی سروار شاہ رمند افر مند کل جہاں کے اولیاء رکمت کے حانے آئے ہیں آ مي حر حد رود ف ميقطب على شاه رود ف ميها ميوان وبڑوی سرکاروت ف من بھی محفل عبانے آئے ہیں یں کی ملطال میرے ہادی میرے کرم حمین من اف مند ان کی چھٹ یاک یہ ہم سر جھائے آئے یں طابر و عظیر کی بین در حقیقت کرم حمین بند فد مد یہ تو شیران پاک رود دند کی جریں لگانے آئے ہیں آئے میں مولاعلی مید ادوم توث جلی عظم بتدالولی مند افد مید رجت اللعالمين الله وجت الله آئے ايل حضرت صائد علاؤالدين وت فاميد اور بابا فريد وت فامير اور نظام الدين رود الدامي بھي جلوه وكھائے آئے ہيں

| PAA        | معتمو ياسلام"                  |
|------------|--------------------------------|
| MAA        | "طيب <mark>گلواد</mark> پرينه" |
| MAA        | "لاذوال پيرنان"                |
| <b>PAA</b> | "مجوعة اكمال اسلام"            |
| PAA        | "يا كيز گامِدن وحسي"           |
| PAA        | "جارع إرسائي"                  |
| MAA        | والمشين ورووسوز"               |
| PAA        | "مِضْبَاحِ الجَمْنِ لِمَا"     |
| PAA        | ومراط حبب الله                 |
| PAA        | "أنس د يمال وكمال"             |
| <b>PAA</b> | "برول الزيز آدى"               |

## "منگانی شریف"

#### اعداد بحراب ابجد: ۲۱۱

| وتكرالفاظ بحساب ابجد      | ويكرالفاظ بحساب ابجد           |
|---------------------------|--------------------------------|
| " عَالِمِيتِ مُصطفى " ١٢٥ | " مبلوه كاورسالت" الالا        |
| "بديرمان مدين"" ٢١١       | مُعْرِدُ آنَ ١١٤               |
| متمويتانِ عُرِهُ " ١١١    | ويَحْتُمُ إِن وَوِرَالَ " ١٢١  |
| ميمني تحتمال " ٢١١ ٢      | "أوبِح تَيرُ وَلَكِ عرفان" ٢١١ |
| «تَجَلَى زَارِ عِلْيْ "   | العير أور" ١٢١                 |

اولیاء و اُصفیا عمل اِن کا ہے اعلیٰ مقام ا ایچ تو والی و مذکار کرم حسین m بیں

ہم کو ہو جائے عطا صدقہ نٹام سرواد m کا بیس ولی بھی جن کے طلبگار کرم حسین m بیں

ما گلتے والوں یہ ہر دم کرم اِن کا عام ہے فاص خوں شمال کے فاص خوں مل تی سرکار کرم حمین m ہیں

اِن کا مثکل اِن کا ہندہ قاوری محوو ہے اِن کا مثل اِن کا ہندہ قاوری محود ہے ہے ا

عام ہے اِن کا کرم محوو خاص و عام پر ہم محود خاص و عام پر ہم اس کا کرم محول جائے آئے ہیں

مُر هيد كامل ميرى سركاركرم حسين m يين جناب محودقادرى (راوليندى)

تر دید کال میری سرکار کرم حسین m بیل ب

یں ولی بامنا اور کرم کے سلطان بیں خاص شیرن باک m کے شاہکار کرم حسین m بیں

ان کے مامی بیں جناب قوث n اور مولا علی n اور مولا علی n بیں گفل محمد m بیر کے دِندار کرم حسین m بیں

اللہ ما ما ما ہے ما میں کرم حسین سے کا اور سروار کرم حسین سے ایل اور سروار کرم حسین سے ایل

## كتاب "لحات كرم"

پر وفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی ہیں۔
کتاب "کھات کرم" کے مطالعہ سے میر ساوقات الم علی میر وشکر و کین کے فیت پیدا ہوئی
ہے ۔ صفرت خواجہ پیر محد کرم حسین قاوری " اللہ اللہ اللہ علیہ صاحب کرا مت ولی اللہ تھے۔ علی محمتا ہوں کہ اُن کے وجو و سا ایک ویران و کیسما عمال قد آبا وو خوشحال ہو گیا۔ جہالت کی بجائے مفراست اور علم نے لے لئے ہے اللہ کے قدموں کی ہرکات سے ای طرح ایک جہان دو تن ہوجا تا ہے۔
اور علم نے لے لئے ہے ولی اللہ کے قدموں کی ہرکات سے ای طرح ایک جہان دو تن ہوجا تا ہے۔

پیر محمد طاہر حسین قاوری نے ہوئی محنت سے اس کتاب کو مرتب کر کے حضرت خواجہ صاحب دو دخیہ کے ایک ذمہ وارحلف الرشید ہونے کا حق اوا کیا ہے ۔ اُنہوں نے ابتدا علی علوی اورا کوان قبیلہ پر بھی روثنی ڈالی ہے ۔ حضرت محمور کی مداخیہ کی والا دت سے وقات تک کے اہم حالات کو اُنہوں نے تھم بند کیا ہے ۔ اُن کے معاصرین ، خلفاء واحباب کا ذکر فیم بھی وہی ہے حال نے معاصرین ، خلفاء واحباب کا ذکر فیم بھی وہی ہی ۔ فالی نہیں ۔ اُن کے معاصرین ، خلفاء واحباب کا ذکر فیم بھی وہی وہی ہے خالی ہی سان ایا می اہم محصیات اور بعض بیران طریقت کا احوال بھی ماتا ہے۔

حضرت خواجه صاحب و داری عشق البی سے سرشارر ہے تصاورای کاظ سے اُن کی ظاہری جسمانی مسلمان یا آبو مسلمان یا آبو مسلمان یا آبو

تن تھیں ہاں جدا ہو بابا تھو۔ سو کہ جلارے بٹریاں تھو کے سر اوف یہ بکر صدق و کمال تھے۔ درامل صفر سے عشق جس پر بھی چھا گیا اُس کا حال و مقام و بی موتا ہے جیسے صفر سے منگائی شریف گا تھا۔ ایک صاحب عشق کے حوال کو بھٹا ہمو ان کا حال و کھو کئیں یہ کتاب اسلام کے علی وارفع روحانی عقائد عمل کھی گئی ہا ور ہر بیان اتحاد واصلا ہے مسلمین کے لئے مفید ہے۔ اس عمل اسلام کی آ فاقیت اور مرد یون کے کو کل واقاء ہے بھی آگی ہوتی ہے۔

الله عالى عالل عالى عالى المالية

## آزادنظم (پیرمنگانی شریف)

ظفراجم بورى (ابن كيرافرجفرى مروم)

ہے جہاں میں بیر کائل بیر منگائی شریف کمان والے m کرم کروے بیر منگائی شریف

تیرے جلوے ، تیرے سائے بیں بر سو عالیجاہ تیرا رہبہ ہے اثوکھا بیر مظانی شریف

تیرا روضہ بھی چکٹا ہے بمیشہ دُور سے تا ابدِ تُھمرا ہے جلوہ بیر منگانی شریف

ورو كتا بول جبال على بير مولا يا على « وكر تيرا كرال والے « بير منكانى شريف

قبلہ عالم m پیر کال راہنمائی ہے تیری اس گدا کی جھولی بجروے پیر منگائی شریف

ہے یہ وہوئی بھی طفر کا کرماں والے m ہو کرم مدح کے سے دو کرم مدح کے جو جیوا بھیشہ پیر منگائی شریف

مجے" لحات کم" و کھ کربے عدمرت ہوئی ہے۔اس کاب کے چیرہ چیرہ اوراق کے مطالعہ سے علی تنین کال کے ساتھ کہ سکا ہوں کہ بیر صاحب نے جس ویا تت اور عرق ریزی سے اینے اسلاف کی زند گیوں کے تفی کوشوں کوواشکاف کر کے واعلاق معرفت کے کام کوندمرف آسان کیاہے بلدرابیری کافریفر بھی اوا کیاہے۔

حققت ہے ہے کہ اس بیراہ روی کے دور على اگر ان باک طینت ہستیوں کی زند گوں کوا پتایا جائے تو کوئی شک تہیں کہ ہم اپنی گشد ومزلوں کو پھرے یا کس کے۔

على مجتنا ہوں كہ ير صاحب نے اس بواليوى كے دور عن اس كتاب كو تاليف كر كے مزل شوق كو جارے ليے آسان كيا ہے۔الله تعالى بير صاحب اور آپ كے معاونين خاص طوریر بیرسیدرفانت علی شاه کاهمی قاوری کوج اے فیر عطائر مائے اوراس کا روان شوق کو منزل حق کے تلقیم زینوں کو ملے کر کے معرفت کے اسرارورموزکویانے کا ویش عطافر مائے۔ الله تعالى الني باركاوياك عن الحي كاوش ملسل كوق شرة فرت مناع اورجله وابتكان كے ليے وُرابِيهُ مِ وَتِ بِمَائِے \_

أمن بجاورمت سيدالم سين

\*\*\*

## كحات كرم

پيرسيدغلام صمراني قادري گيلاني 🖈

"المحات كرم" كي صورت على محرم براورم بيرجم طابر صين زيده مجدة في ايك، ادرو الماب تاليف كومصة شيودي لاكرايك بارتيرجهان جاري شادمانون ش اضاف كياومان جمين ا کانی حوارت کی تا زگی محلا کی \_

"الحات كرم" ورحققت بيرصاحب كي ووسعي مسلسل بي جواكل خالصة تحليقي وتحقق کاوٹ کا بھیے ہے۔ میں مجمعا ہوں کہ یہ بیرصاحب کی اینے اسلاف کے ساتھ گری محبت ہے جو بیر صاحب کوان با ک طینت ہمتیوں کے شب وروز کھنگھالنے عل لگائے رکھتی ہے۔اور یہ جبد مسلسل وابتكان كم ليے تے تے جال متعارف كرانے كا ذريع في ب يك وج ب ك بيرصا حب كا ظوص وديانت اورايي آباء كما تعميق وابعثلي طابكان ثوق ومعرفت كي تنظي كيليم سروالي اورتشفي كاباعث منى ب\_

والمحتج فالب كرم

## "لحاتِ كرم"ميرى نظر مي<u>ن</u>

علامه حافظ محد خان نورى ابدالوى ي

علم کی اٹنا عت وز وزئے کے ذوا لئے بے تارین اورا فغار پیش ٹیکنالوشی نے تو اس میدان میں انتلاب بریا کرویا ہے۔ لیکن آج بھی تھم کی ابہت سے اٹکارمکن نہیں۔ ای کی بدولت مدیوں یوانی تصانیف ہم تک بیٹی ہیں اور کاتو یہ ہے کہ عصر حاضر علی علوم کی ترقی افتر صورت بھی الم کی مربون منت ہے۔ حم نصرف مبلغ علوم کا ذریعہ ہے بلکہ اس کی حفاظت کا سب بھی ہے۔اس مبارکبادے متحق بیں صرت صابر اوہ ابوالحن محد طاہر حسین قاوری صاحب جنوں نے اپ والبدين ركور وعفرت خواجه يوجم كرم صين حقى القاورى m كى حيات مبارك ك تخلف لحات كو قلمبندكياب الني ال تفنيف لطيف كوانهول في "لحات كرم" كما م موسوم كياب - يد کتاب کوناں کون خوبوں کی حال ہے۔ اگر ہم حضور قبلہ پیر محد کرم حسین " " کی شخصیت کو و پھیں آو معلوم ہوتا ہے کہآ ہے آسمان ولایت کے درخشدہ ستار سکی حیثیت سے جم گارے ہیں ۔ آپ جیے نفوی اقد سے اوال کے لئے مناوہ نوری حیثیت رکھتے ہیں ۔ الخصوص ہزاروں م كروه داه آپ جيم بزركول كي تطركم محمراط متقم ير چلت كت بي ابندا ان اوكول كي زعر كي كا برلحدان قال ہوتا ہے کہ اُس کویا ورکھا جائے حصول بدایت کے سلسلہ على اور پھر بدایت بر نابت تدم رئے کے لئے صحب صالحین ایساموٹر طریقہ ہے جس کی منانت خودرب کافر آن ویتا ے گر جولوگ براورا ست محب صالحین سے بہر میاب نیس ہو سکتے اُن کے لئے ان اللہ والوں کا ذكر بعى ولى ونيابل وي كى طافت ركم إساس لئي يركبنا بي جانده وكا كرمحرم صاجزاده محرطابر صین صاحب فی اجاز صرت صاحب m کن ذیر کی کے لحات کوبذ ربی الم محفوظ کر کے

الموائس برنيل والالطوم تدييغوش بيجيره شريف

ان الوگوں پراحمان تظیم فر باہے جو براہ داست آپ سے فیض حاصل نہیں کرستے عوماً ہوتا ہوں ہے کہ جذبات بھتے دے سے مفلوب ہوکر مرید بن اپنے ہیر ومرشد کے اوصاف بیان کرتے وقت حقیقت کو فظر اغراز کر جاتے ہیں اور مبالغہ آرائی کا بدعالم ہوتا ہے کہ جواوصاف مرشد ش نہیں ہوتے ان کا نذ کرہ بھی ہوتا ہے کہ جواوصاف مرشد ش نہیں ہوتے ان کا نذ کرہ بھی ہوتا ہے کہ مدہ سرائی ہوتے ہوئے دومر سے بنز رکوں کے ساتھ مواز نہ بہ طرزا ختیا رکر جاتا ہے کہ دومر وں کے کمالات کی تی بی ہی ہی ہوتا ہے کہ دومر وں کے کمالات کی تی بی ہے ہی ومرشد کی تحریف وقو صیف تغیرتی ہے سے بات قطعًا قابل تیول نہیں ساس کی نئی بی اپنے ہیر ومرشد کی تحریف وقو صیف تغیرتی ہے سے بات قطعًا قابل تیول نہیں ساس حوالے سے اگر ہم معلی ہوتا اوراصولی روایت کے مطابق تحقیق وقص کو پیش نظر رکھا ہے ہی وہ خوبی ہے جوانان کی اس تصنیف کو مشتما ورصی بنا وی ہی ہے۔

"لحات کرم" کے مطالعہ سے بیہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ معتند نے محض مفات کو بھر نے اور خاند ٹری سے بن کام نہیں لیا بلکہ محنت بٹاقہ سے اس تصنیف کو پایہ تکیل تک پینچایا ہے۔خاندانی پس مشربیان کرتے ہوئے آبا واجداد کیا حوال کے خمن عمل ایک وسطح تا ریخی ریکارڈ بھی مہیا کیا ہے۔ جواس کتاب کے معیاری ہونے کاواضح نبوت ہے۔

موجوده دور ش جگرا ظات باختگی کے پیکووں ذرائع ہیں، الیکٹرا کک در پر دف میڈیا بے حیائی
اور حریائی وفائی کی اٹا عت کیلئے اپنے سا رے ذرائع استعال کر رہا ہے اپنے میں خرورت اس
امر کی ہے کہ صوفیائے کرام کی یا گیزہ ذیر گیوں کو جعلی داہ متایا جائے اس کا واحد ذریعہ ہے کہ
ہمائی تحریر وتقریر سڈرلی اور تیلغ کے ویگر ذرائع میں صوفیائے کرام کا تذکرہ کر کہتے رہیں اس
حوالے ہے "لحات کم" احیائے تھوف میں بھی اہم کروا را واکر رہی ہے جس کے لئے اس
کاب کے معتقد محتر م جناب صائبزا وہ محمد طاہر حسین صاحب کی خدمات کا اعتراف کی اخروز کی متروں کی خدمات کا اعتراف کی اخروں کی خدمات کا اعتراف کی خدمت کا مزید کی خدمات کا اعتراف کی خدمت کا مزید کی خدمات کا اعتراف کی خدمت کا مزید کی مقدمات کا اعتراف کیا
خدمت کا مزید کام لیا تھونی ہے ہوئی مقتر کو ترضی حظائر مائے اوران سے اپنے جس متین کی خدمت کا مزید کام یہ جائے ہوئی

موائی حیات صرت قبلہ بیر تکر کرم حین حقی افقا وری دو طفیہ ازاول تا آخر پڑھے کا شرف ما کس ہوا مصف نے موائی حیات کا حق اوا کیا ہے ۔ فاغدانی پس مشراور آباؤا اجداوے لیکر پیدائش تک اور بجر پیدائش تک اور بجر پیدائش سے او بوالی بر برگوشہ حیات پر بحث کرنا کوئی آسان کا م نیک میں کام وہی لوگ سر انجام و سے سکتے ہیں جو دمزشتا ہی ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت شاس بھی بول ۔ زیر تیمرہ "کلی ایساسٹر ک کا مامہ ہے۔ جس کا بر باب ایک مستقل موضوں گاور بوری کتاب ہے۔ بیر باب کے مستقل موضوں گاور بوری کتاب ہے۔ بر باب کے متحلق تمام جزئیات پر بحث کر کے ذبین کی انجمن میں موجود تمام باتوں کو الفاظ کا زیور بہنا کر زم جسل ساور باب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف جول جول تھی جاتے گئے صنور بیر تک کر کے خشور بیرا کر زم حسین میں کا وقت کی تھے والی کی طنائیں کشاوہ ہوتی جاتے گئے حضور بیر تک کرم حسین میں کا وقت ہوتا جاتا گیا ۔ وقت کی تھے والی کی طنائیں کشاوہ ہوتی جاتی تھے ہیں ویکھتے ہیں ویکھتے ہیں ویکھتے ہیں ہوئے گئے۔ گئے مستف کی تی طلب اور جذب وروں ہے ویکھتے ہی ویکھتے ہیں ویکھتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ مستف کی تی طلب اور جذب وروں ہے ویکھتے ہی ویکھتے ہیں ویکھتے ایک شخیم کتاب شارہ ہوگئے۔

#### ا)۔ کاب کیا ہے ؟

اللہ معلومات کا ایک بیش بھا خزانہ ہے۔ اللہ سامکین و مریدین کے لئے ایک مردد کال ہے۔ اللہ مود کال ہے۔ اللہ مود کال ہے۔ اللہ موان قلب کا مرابہ ہے۔ اللہ علمۃ الناس کے لئے انتخاب مرشد کے لئے مکمل رہنمائی ہے۔ اللہ والایت اور ولی کو تصدء مانتی کہنے والوں کے منہ پر ایک طمانچہ ہے۔ استانوں عمل تخر وتبدل کے دور عمل کیک فورائی تقدیل ہے۔ استانوں عمل تخر وتبدل کے دور عمل کیک فورائی تقدیل ہے۔ اللہ برحقیدگی وید خراجی کی کالی گھٹاؤں عمل کیک جناں تورہے۔ اللہ خانقابوں کے بدلے ہوئے احول عمل ایک

المعجم جامعة سلطاني (شوركوت شير)

رَمِ حَيْرِی ہے۔ ﷺ خافتا بی تھام کی بحالی کی طرف ایک مؤثر قدم ہے۔ ﷺ طب اسلام پر کی معظم ہے رفتہ کا ایک ذریں با ہے ۔ ﷺ ونیا کی طدل عمل مجھے بھوئے لوگوں کے لئے فکر اس مختلف وریس کے لئے فکر اس مختلف و مطاع کے لئے ایک منتو ماخذ ہے ۔ ﷺ تحقیق وریس کے کے میدان عمل ایک خوبصورت اضاف ہے ۔ ﷺ سلسلہ طریقت کے تجمرہ طیبہ عمل ایک تسمین گلامت ہے۔ ﷺ اللہ عمل ایک انہول چھول ہے۔

### ۲)۔کابکیے؟

و في قال كرم

ہے خوال کے موسم علی واستان گلاب ہے۔ ہی مشام جال کے لئے ایک عطر مایا ہے۔

کافذ کے بچولوں سے خوشبوکا نہ آباتو مسلم ہے لیکن اگر کافذ پر پا کیزہ تعودات کوالفاظ کے موسی بھول بنا کر پیش کئے جا کی آتو صلح کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ ہی خلوص ووفا تعوف کی موسی ہے۔

موسی میں بچول بنا کر پیش کئے جا کی آتو ضلوص کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ ہی کمالی انسا نیت ہے۔ ہی اسماس ہے۔ ہی مطریقت کی اصل ہے۔ ہی شریعت کی معرائ ہے۔ ہی کمالی انسا نیت ہے۔ ہی وہ وہ چیز ہے جو آئ کل جن بربال آبی ہے۔ خلوص ووفا وہ حقد می فوات ہیں جن کی آتو ہے کو در سے بن آئوں کا بحرم ہے۔ خلوص ووفا وہ حقد می فوات ہیں جن کی آتو ہے کو در سے بن آئوں کے گھٹون تو حید میں بھارا آئی ہے۔ خلوص ووفا وہ حقد می فوات ہیں جن کی آتو ہے کہ شریعت کی مسلم اور سے بھان کھٹون نے بھی تنا کہ کو اور کا گر جو تیر سے پیکرا خلاص بھی تحقیار ڈال الم خلاص بین ''می می خلوص ووفا آئی ہوئی طافت ہے کہ جس کے سامنے شیطان تھی بھی جھیار ڈال اور اور کی کہ سامنے شیطان تھی بھی جھیار ڈال ور اور می اور کی کہ میار تو جھیا ہے۔ خلاج کی جانے خلوص کو تو ہے اور کی کہ این جانے خلوص کو تو ہے کہ جس کے سامنے شیطان تھی تھی جھی تھی اور ڈال کی بھی تھی تھی اور خلال اور لاؤ کشکر سے لوگوں کے سر تو جھکا نے جا گئے جا سکتے ہیں ، شابانہ جان ووجلال اور لاؤ کشکر سے لوگوں کے سر تو جھکا نے جا سکتے ہیں ، شابانہ جان ووجلال اور لاؤ کشکر سے لوگوں کے سر تو جھکا نے جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کی تو سے بی نی تھی کیا جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کی تو سے بی نی تھی کیا جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کی تو سے بی نی تھی کیا جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کی تو سے بی نی تھی کیا جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کی تو سے بی نی تھی کیا جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کو تو سے بی نی تھی کیا جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کو تو سکتے ہی سکتے ہی ہو تھی ہوں کیا جانوص کی تو سے بی نی تھی کیا جا سکتے ہیں ، شابانہ جانوص کو تو سکتے ہیں جو کیا جا سکتے ہیں ، شابان کو سکتے ہی تو تھی ہو تھی ہو

مسلم فاتحین نے خدا واو قوت سے کفر کے ایوا نوں پر اسلام کے جینڈ سے قولہرا ویتے لیکن دلوں پر مبغۃ اللہ کا رنگ بڑھانے والے اولیائے کرام ہی ہیں فے اہری وسائل سے

حضرت الم مخزالي من في ٥٠٥ وهذا في منهو رزماند كتاب من كيميائے سعاوت كا بدا اور كا من كي فسلوں پر مشتمل بحث كى ہے۔ جس كا تعلق ول سے ہے۔ آپ مد خد فرم اتے ہيں كہ جب كوئى انسان مقاع قلب كور يعا ہے كور مقائى كر ايتا ہے تو بجراس كے ول كور يوت مامل ہو جاتى ہے كوورا كي كور الله كا الله على الرق سے حرش تك يكئي مكتا ہے اورا يك من كولا على شرق سامل ہو جاتى ہے كروہ ايك كا لا عمل الرق ہے حرش تك يكئي مكتا ہے اورا يك من كور اس كے مغرب تك يكئي مكتا ہے اور تمام علوق اس كے الح مخرك وى جاتى ہے اور تمام علوق اس كے الح مخرك وى جاتى ہے اور تمام على ماروں من مارون وال من موجاتے ہيں۔ مزيد فرمات كور بجاتے ہيں كہ اس كے ول على روش وال بوتا ہے۔ جس سے تمام عالم كے محدمات كور بجاتے ہيں كہ اس كے ول على روش وال ہوتا ہے۔ جس سے تمام عالم كے محدمات كور بجاتے ہيں كہ اس كے ول على روش وال ہوتا ہے۔ جس سے تمام عالم كے محدمات كور بجاتے۔

## ول ادر لوح محفوظ

امام فزال نے ول کومٹل آئیز قرار دیا ہے۔ اور لوب مخوظ بھی مٹل آئیز ہے۔ اور قائمی مٹل آئیز ہے۔ اور قام اشیاء کی صور تھی لوب مخوظ عی فقش ہیں۔ جیے ایک شیشہ کے سامنے دومرا شیشہ رکھا جائے قی پہلے شیشہ کی تمام صور توں کا فقش دومرے علی منتکس ہوجاتا ہے۔ اور اس شیشہ کی تمام صور تھی اس علی نظر آتی ہیں۔ ای طرح جب دل صاف وشفاف ہوجائے تو اس علی لوب محفوظ کی ساری عبارت کا تکس نظر آجاتا ہے۔ اور جو کھلوب محفوظ علی ہے۔ وور تدہ موس کے وال عمام ہے۔ وور تدہ موس کے وال عمام ہے۔

امام فزالی کے اس فرمان سے بہت سارے اختلافات ختم کے جاسکتے ہیں۔ آئ کل کھے لوگ روحانیت سے خالی اور کئیر کے فقیر ہیں ۔وہ لوگ جب کسی ورویش کال کی

كرا مت شنع بين توسخ يا بوكرطرح طرح كيا تمن كرتے بين \_ بلك بعض اوقات توشرك تك ك فتو ي بورج بن اورقو اوران لوكول ك خفك قلم صصمت بوت على بحق بحى محفوظ نہیںرہ کی انہوں نے نی یاک ﷺ کے علم غیب کاصرف اس لئے اٹکارکیا ہے کوانہوں نے ذات نبوت م اللہ کو کھی اے اور آیا س کرلیا ہے۔ اسکاش کروه لوگ امام فزالی مداخد ک ان عبارات کوردهیں اورفتو ی بازی کے ذریعے ان کی عظمت گھٹانے سے باز آجا کی اور ان کی خداوا وعظمت کے قائل ہو کرونیا وافرت علی ترخرونی حاصل کریں ۔امام غزالی موسد مركاس بات ے مسلمام غيب بھى حل ہو كيا اس لئے كرالله تعالى في آن ياك على اور محفوظ ك متعلق ارتا إفرايل والارطب والايها بسن الا في كتاب مبين "بر خنگ وتر کامیان کما ب مین (لوب محفوظ) على ب " معنی کا مَات کی کوئی شے الی آئیل کہ جس كاذكراوي محفوظ عن نديو \_ بلكه يدلوك بعي بلا جحبك يدكية سن جات بن كه يدييز لوب محفوظ على ہے۔ جب عام مومن كا ول صاف مثل آكيز ہو جائے تو اس على لوح محفوظ كى سارى عبارت كاعلى آجانا بي تو بجركيا كمان ب كرقب مصطفى الله يه مرجى كى كاول صاف ومز کی ہوسکتا ہے؟ اس قلب میارک علی تولوح محفوظ سمیت ساری کا نتات کی وسعتیں ما عِالَى إِن جِس ول كوالله تعالى خوافرائ الم نشرح لك صدرك " كيايم في آپ کے ول کوکشاوہ نہ کیا"؟ لینی ضرور کردیا ہے۔عام لوگوں کے دلوں کی کشاوگی تو عباوت وریا شت ، کابدے ، مراتے ، شب وروز کے ذکر وقر کے بعد ہوتی ہے جبکہ تی یاک علا کواللہ تعالی نے ازخود وہی ولدنی طور پر بیہ مقام بلکاس سے لاکھوں گنا زیا وہ عطافر مایا ہے۔ مجرية عقيده كول ندركاجائے\_

يقول اعلى صرت ير لموى مدهدك

خدا نے کیا تھے کو آگاہ سب پر دو عالم عمل جو کھے خفی و علی ہے يهافرمان:

"ميرى قبر كساف كى كوموندكن وينا" محرم قارتيب كرام!اگرونت آپكو مجھ مہلت وے دیا ہے میٹر مان ایک مرتبہ پھریٹ ھ کس۔ اس کے ہر برلفظ یو قور کریں کے معزب والاعد دندن نصرف في مزاداتدى كما مع بعده عدم كيا بكداك عدد فديف ما إكى كو ا مجدہ ندکرنے وینا لینی صاحب سجاوہ کو بابند بنا ویا ہے کہوہ کی جائل مرید کو مجدہ برگز ندکرنے وی کویا کہ حضرت والاء د هندنے صاحبان سجاوہ برایک بہت بڑی دمہ داری ڈال وی ہے کہوہ تظیمی بجدہ جیسی خلاف شرع رسموں کوروک ویں اورمریدین کی تربیت اصول شرع کے مطابق كرير \_آج كل جب يكه جبلاء يكام كرت بيلة اس بور عملك كىبنا ى بوتى باور جہلاء کی وجہ سے شرفاء کی مگڑیاں اُچھالی جاتی ہیں ۔ ہمارے مسلک علی جب سجدہ خود حضور المان كان والمعادة والمرائد وور عد المان كالتوائش م عضرت ملاعلى قارى مدهد ف این معروف زماند کتاب مرقات شرح منظوة جلد جمارم صفح ١٣١٣ يرايك مديث مبارك مقل مزمائی ہے کہ دحضرت معاذین جنل ﷺ جب یمن (کے گورزین کر گئے اور پجروہاں ) ہے واليس آئة وضور عظف في جها عماديد اليكياع؟ انبول في وض كى كريس نے یمن علی بیودونسال کی کوا ہے ہوں کے لئے ای طرح کرتے دیکھا ہے۔اوروہ کہتے ہیں کہ یہ انبیائے کرام کی تعلیمات علی ہے ہے۔ حضور علی فیرمایا پیودونسال کی جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر میں کسی کو تھم ویتا کہ وہ غیر ضوا کے لئے مجدہ کر ساق میں یوی کو تھم ویتا کہوہ ایے تو پر کو بحرہ کرے۔

وومر افر ان:

ويحسى بي يحضه الكنا" \_ يفرمان بهي آستانون كي عظمت رفعه كاسبب إلى كالتانون خالفین کابد ااعتراض بھی ہی ہے کہ بیری مریدی ورحققت حسول زراور مال و دولت ا کھا کرنے كا وخده ب\_ايے على صرت قبله ، عالم مظانوي كا يرفرمان معرضين كے مند ير طمانچه

"المات كرم" على صاحب موائح حيات عفرت قبله يوجد كرم صين قاورى يدهند كم متعلق ورج فرائن وارثاوات سيبات كل كرسائة آتى بكرهزت موهوف مدهد في برقدم شريعت محرى في ماجمه النياء كومقدم ركها ب يكى بعى بات اوركى بعى معالمه على في دائر إمثالًا على مروج كسى رسم ير جلنے كى يجائے محبوب تفقى كى اواؤل اور رسمول سے ياركيا ب\_ واتى ليند، ما ابند برعمل کے بجائے محبوب کردگاری بیند اور با بیند کوائی حقیقت میں انکھوں کا سرمہ بنایا ہاں کی بیلی جھک " لحات کرم" صفی ۱۲۳ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔جس میں مجدہ تعظیمی کی ممانعت فرماتے ہوئے وصیت فرمانی کہ "مجھی کسی سے بجدہ نہ کروانا اگر کوئی کیے کہ آپ کے مشاکح على تجده تعظيمي جائز تحالو صرف اتنا كينا كه بعائى إنداب وه تجده كرف والريا ورديجده كرانے والےرے" حضرت اقدى كايفر مان و يكنے على تو چندسطور يرمشمل بيكن حقيقت شاس لوگوں سے اس کی قدرو قیت ہو چیس کر بیاسطریں اپنے اعراس قدر حقائق ومعارف کا مندر چھائے ہوئے ہیں آپ کا الر مان س شریعب کھ کی جدا مان عا تحظ بھی ہوا۔ ور بعض مثاركم جن كے سامنے (صرف صورتًا ندكه هيتًا) كبده تعظيمي بوتا تھا۔ان كى ذوات مقدمه كوتقيد وتشنع يجي مطعون نديون وبإلفدا كبريك تقدرتسي اوب ب-س تقدر خویصورت تظریہ ہے۔ا سکاش کرموجودہ دور کے جو زین مجدہ تنظیمی معزت والاند شند کے ال الران يمل بيرا بوكر شرك كي مين كرم عن كرف ي كنوظ ري -" لحات كرم" سف ١١٢ اربحي حضرت والا كاصاحب سجا وه حضرت بير محم مظهر حسين صاحب كوجا رباتو س كى وعيت كا يركره بي يويديل-

ا۔ میری قبر کے سامنے کی کوجد وندکرنے ویا۔ ال- سي محدثها تكنا-٣\_ مصلّے كوبرگز ندھيوڙيا\_ ٣ كى كورت كواين يا وَل درجيون وينا\_ ان باتوں میں ہر بات ایساموتی ہے۔جس کے حمن میں تھا کئ کا ایک برخواص موج ن ے ابہم يم طروارتبر وكرتے إلى \_

3

#### تيرافرمان:

مجلس کے حاضر ہاش ہے پوشیدہ نہیں۔

" کی خورت کو اپنے باؤل نہ مجونے نہ دیتا"۔ بیر قربان بھی ، " مشریعت دے دروازے آبے" کا عظیم الشان مظیر ہے۔ آستانوں پر مر دوزن کا اختلاط عورت کا بے جاب بیروں کے باس آنا جانا اوران کا نعوف اللہ غیر محرم کورتوں ہے جسمانی خدمت کرانا بیا کی ابیا زیر آلود تھیا رہے جس کو تافیین بھوف وال با تھوف سے فخرت دلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ماور جاری نئی آسل کھی سب سے زیادہ اس بات پر شکوہ کنال نظر آردی ہے یا سے کاش کہ مشاک کرام کی اولاد حضرت قبلہ عالم منگانوی سے اسے اس مران پر بھی عمل کر کے است کی کشتی کو گرواب سے نکال دیں۔

#### يوقافر مان:

دسم کی جرگز نہ چوڑنا "اس فرمان پر قوطر اینت وتفوف کی بوری محارت قائم ہے ۔ آج کے دور علی مشاہرہ ہے کہ مشاک کی اولاد مظرات سے قریب اور مصلی سے دور ہوتی جا رہی ہے معروف آستانوں کے سجادگان مسلائے امامت کو اجنی چیز سجھتے ہیں حالانکہ حقیقت علی بیری مریدی منیر ومصلائے ربول سیجھٹے کی وراشت بی کا نام ہے۔ جب اصل

ما لک بی اپنا منصب جیوڑ ویں تو اس مصلی کا ما الل اور کا روبا ری افراد کے ہاتھ آجاما کوئی جائے ہیں۔ جدے نیا وہ خوشی ہوتی ہے کہ منگائی شریف کے بچاوہ تشین اما مت و خطابت کے فرائض خود سرانجام دیے ہیں۔

> ول کے آگئے عمل ہے تصویر یار جب ذرا گرون جمکائی وکھے لی

-جيها كمولانا روم بعد هندشنرا دوقيم المعروف مجنول كم يحطق فرمات بيل-

بائے ملک ہوسیدہ مجنوں خلق گفتہ ایں چہ یُوو

ایس سبک در کوئے کیل گاہے گاہے رفتہ یُوو

"مجنوں نے کتے کے باؤں چوم کرکھائی کولیلی نے نسبت ہوگئی ہے۔ کرریہ بھی بھی اس کی گلیوں کے چکرلگانا ہے"۔ ای نسبت کواعلی حضرت فاضل پر بلوی مد شدنے بارگا و غوص مدید شدر نے بارگا و غوص مدید شدر ایا گا۔

کے ے ور دورے مل اور مل ے بے کھ کو نبت میری گرون عل مجی ہے دور کا دورا تیرا حضور قبلہ عالم مظانوی بردھند کے عقائد کے نام سے صفی ۲۱۱ میرایک باب ہے۔جس عل حضرت والا m كى طرف سے يہ تقين كى كئے كر مدار نجات صرف اور صرف عقيده الله سقت وتماعت باوريدوه لوگ ين جوبريز بين هر حضور الله كادات كراى معبت كرت یں ۔ صنور علی ے منوب تمام اسحاب کرام وآل وہڑت رسل علی ہے ہی مجت کرتے میں سیاملی دھیق جنگی تنی کی بھیان ہے۔اس عقیدہ میں ندافراط ب ندففر بط بلکہ بیر کے لئے شرط مجی ہی ہے کہاں کاعقیدہ درست ہو یعنی اہل سنت وجماعت سے تعلق رکھتا ہو اگراس کے عقائدا يينبل بكسام نبادير باورضور على كاهدا واوعمت وجرات كالكارك بإان كو این حل مائے ایکے خداداد علم فیب کا اٹارکر سیا آپ میٹ کے مقدی اسحاب می ہے کی ے بغض رکھے خصوصًا حضرات خلفا الزاشدين وحضرت اليرمحاويد على سيعداوت ركھيا آل رسول على فصومًا سيدا على المرضى في وسيدا حنين كريمن في إول بيب نوت، ازواج مطبرات سينض وعداوت ركم إان كطعن وتشنع كانتان منائ الوالي تخص بيعت كماحام ب اورنا جاز ب اورا ب اوكول س اجتاب خروري ب حضرت قبله عالم عد وند كمريلو ماحول كے متعلق" لهات كرم" صفي ٨ ١٨ ير حضور مائى صاحب كالي بيووں كرماته كمالي شفقت كا

مذکرہ کیا گیا ہے کہ یہاں (منگانی شریف) سائ اور بہوکا رشتہ مال، بیٹی کی طرح ہے۔ اس قدر

ہا ہمی بیاروایٹا رموجود ہے۔ یہ بات بھی بھیٹا نا دوالوجود ہے آج کل ہوئے معروف آستانوں کے
امدرونی احول مرف گر لیو جھڑوں کی جہ سے اگفتہ ہے ہیں۔ لیکن یہاں حضور بیر کھر کرم حسین مدھ مدے گھر لیو فظام ایک مثالی فظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ انحداللہ حضرت اقدی کے
ماہزا دگان کو بھی کی بیارو مجت اور شفقت وایٹا رووبیت ہو چکا ہے۔ تمام بھائیوں کا آئیس میں بیار

ای بیارو محبت کا صلہ ہے کہ آستانہ عالیہ منگائی شریف کو تختر ترین عرصہ علی جا رہا عد لگ گئے بیں ۔اور مینکٹر وں سالہ جدو جہد کے بعد جو مقام کمی آستانہ کو حاصل ہوتا ہے وہ مقام منگائی شریف کو عرف چند سال علی حاصل ہو چکاہے۔

دامها الله واقامها بل زادها شرفا وعزّا وكرامتو فيضا وبركة آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين

# "لحات كرم أتت مك جماتي"

رٍ وفيسرعبدالباسط بعثي ☆

جینوی جنوی انسان تبذی پنده شروع کیج اُنوی اُنوی خدا دے کھوا بچھے بندے وى ونيا أت آئے حبال راه يعلي لوكال كول بدهارسته وكال الليت جنكى حياتى كذارن و ورس وتا \_ بون ست إنسان جنكلال إي جانورال والكول حياتي كزريدا باول اول ردهدا كمي على ، وستيال آبا وكتيال ، كمرينائ تي إنساني تهذي على شروع تعيا إنساني زعر كي وي تاريخ المجمع ووسطوكان وسعالات البحرى في اسدهان إنهان إنها مال كون بحرابحرى مل وين تے محبت وا وری ڈٹاتے ول ساری حیاتی اوٹا ریٹ وا روشن حصہ من گئے۔ونیا وے ہر غد ہب إنبان بال محبت كرن وا ورس وسي في ول يل السالم آيا بال إنباني حياتي كماؤي راهرية أت ثرى حضورا كرم و المجلية كم المجمع معاشر الا التريف كمن آئے جمال جمالت زورال أت بى لوك ابنيال وحري كول عمد عيدا جا كدايور ويند عنن - في سويخ الله الحال ساریاں برایاں وے خلاف جہا دکھا ۔ قبائلی معاشرے اپنیاں رہاں رتیاں تے وین ایج بہوں عُرارٌ معدون أنبال كول جدُّال وى سدهارسته وُكهايا ويندا تال اوآبد ين كياسادُ عود وڈیر سے تے ہز رک کوڑے بن "برنی سوخ اللہ محبت، خلوص تے اپنے سوخ علی مال أنبال کول زعر گی گذارن وا وری ڈتا، تے ول ڈیبدے ٹیمدے اومعاشرہ جیو حاجا نورال دی زعر گی گزريدا بادينيال وهيال كول اين بحمال بال يور ديندا بااوساري ونيا كيد رابيرت راجمانن اليا- قبائلي وشنى جيزهي نسل ورنسل قروى يئ كلمت تني كلي - ني سوين الكي تسعيق ل زيا وه زورتعليم أتة وتا يت المين المنظم المراد علم حاصل كرو بحانوي تها كون على كون ندونجا يووك -

الماستنت بروفسر بهاؤالدين ذكريه بينودى ملمان

حسورا كرم المسلحة وساير فرمان تركان فل وى خاطر لمب لمب بنده كيا ترمان وردوى آيا جوائد لسن أو ل بندوستان تين عرب تول افريقه تين إسلام وابر جيم مر بند تقياء حضور اكرم المسلحة وسدوسال و سرايعد أنبال و سراي برضوان الله عليم الجعمين ول تابعيال ترو ول تبد تابعيال من و حساير بروگرام كول اكول ترفوريا في سوم منطقة و سروسال و سرايع ما ذى تاريخ بهول فوت اثناى وى تاريخ بهول فوت آثناى وى تاريخ بهاسيال وا دورد همال خون آثناى وى تاريخ بها أنجال و فريد المورد و الاون آسل بين المان المنظم و سينطاف الشروب المنظم و سينطاف المنظم و سينطاف الشروب المنظم و سينطاف الشروب النسطة المنظم و سينطاف الشروب المنظم و سينطاف المنظم و سينطاف الشروب المنظم و سينطاف ا

بر جاہ ذات بینل دی عاش جان مین ازبال مونیا و دات بینل دی عاش جان مین ازبال مونیا و دام مجد مندر بکوونو رفت می بحبت وادری فت مرل وین دی تعلیم عام کیتی ہے۔ ایما وجہ ہے جو آئ دی سرائی وہیب مجب واسلا فوری کھڑے۔ انوی تا ساوا سرائیکی وہیب مجب واسلا فوری کھڑے۔ انوی تا ساوا سرائیکی وہیب مونیا و کرام ال پُرہ پر آدی شریف ملکان تے بھٹ بھٹ وفت مرکز روگن سرائیکی وہیب مونیا و کرام ال پُرہ پر آدی شریف ملکان تے بھٹ بھٹ وفت وقت مرکز روگن اسال وفت وفت بن مگال وے حالات زعر کی پر سین ، ملخوظات وقت ، انبال بیشرانسان بال مجب وادری فتے ہی کا محالیہ جو کیا آئ دی و نیا آئے دی و نیا

ورايد مجھد \_ حضوراً روو، پنجابی تے فاری ترب زبایاں اچ طبع آزمائی کی اے"

اُنباں وی شاعری عشق رسول ﷺ بیٹری ہوئی ہے۔ اِنقال کہ کالمد علی عرض کر بیاں جو جھنگ وی نبان سرائیل ہے جائے گئے ا کر بیاں جو جھنگ وی زبان سرائیل ہے بینجا بی ٹی۔ انویں تاں ساریاں زباناں سوہنیاں ہیں پر محصر طاہر حسین محصنگوی لیجہ بالکل سرائیلی اے اللہ جانے جھنگ آلے مارکہ تے خود ابوالحسن بیر محمد طاہر حسین تا دری عیس ایکوں پینجا بی لکھیئے حالا تک تا ریخی طور تے آئے شریف، ملٹان تے جھنگ نے جغرافیائی طور تے وی کہ ڈو چھمال گڈھے ہوئے ہیں۔

صوفی شعراء بمیشرا پی شاعری کول مکسطانتو رہتھیار و سے طور تے استعال کیے تے مصرت پیرٹھ کرم تسین حقی القاوری اس ای اسپیز رگال دی روایت کول اکول تے ٹوریئے۔
انبال تول پہلے دی ہز رگال اپنی ہا دیو لی کول انگیار وا ذریعہ بنائے تے آپ بھوری وی او ہورت انہال تو استعار کیجے ۔ کول جو شاعری مکسطانتو رہتھیا رہے تے اید سرحی عوام و سے وال ال اپنی کھر ورش کر یہ میں گا ہے۔ کہ لیے مسلم میں شاعر وی شاعری پڑھن کول کی اے ول ڈاڈھا خوش تھنے۔ اور دسا شعار ڈیکھو

سب تحریقال الآق اُسنوں چیدی کل خدائی

ذات موء پاک حقام زیمن اسامال ٹابی

ہ رخمن رجیم حقیق مالک ون جزائی

لا معبوہ ہے اللہ سوبنا ہور شریک نہ کائی

چووال عمیق اشارے اغرر سرج سرجن بارے

یون بزار انخارال ہوئی اغرر اک پیکارے

رنگ ہے گئے جم بنائے متم نے ایم نیارے

زوری ماری خاکی آئی باوی روپ سنگارے

بر نوں بر وے خکم برابر رزق پیجاغا پُورا

وى حياتى باركمي كماب " لحات كرم" ميذ بسائے بو حكول أنبال و بيتر جون جي ابوالحن برجم طاہر حسین قاوری سا بھے سنجا لیے تے اسے بیروکا دال کیے علی بیرجم کرم حسین m دیاں تعلیمات ، حیاتی تے گذر گذران کوں نظام کیج ۔ انویں تا سارے ملک اچ مرق واريت داز بر معليا بوت يراي سلسل جمنگ إن الدز بر مجهدنيا دهرو مين البحه حالات إن كم صوفی وی زعر کی الله وی محدود ی فعت بی انجال داای جهان و سروه با دخن و کودی کاله \_سانے آبدن یکے لوکال دی اولا دوی چگی ہوندی اے ابوالحن بیر محد طاہر حسین قاوری کے يظ يقرائر وارخر والكول اوكم كيع جيوها كوني ووجهان كرسكدا بإسال بهول سار يصوفياء كرام ويعلقوظات يرهين جيوهم أنهال وعطفا وتركيع مير كمية واليديوة والحديد عالات تعن يوريني كول محفوظ كرن مك ورااعزاز بيد سنال خلق خدات عاشقال حضرت بير محركرم حسين حتى القاورى m كول فيض ملسى \_ البجال سوينا كم كم سوينابنده كرسكد الم تا او سوبانا بقده الوالحن بيرمحر طامر حسين قاوري اسدنال ساؤ يوسيب إن آج وه بهول ساري سجاده نشين بن مبول ساريان وركاين بن ، أنبال ديان اولا وان اين ودوريان باركتا م كيت اليم بريد عدا كائل ندبر بند عد عاصيب إلى بوغ على الوالحن بير محد طابر حسين قاوري سي دا وهم ويخطرية تتحصيل الديد بالمسي وعالات، كرامات، افھن بابن تے روز دیہا ڈی وے معمولات کول تھم بند کیے میکوں جو صلے میں تمرعباس براج "لحات كرم" إركاس كيع آ كيه تال عن وض كيتي ربراج صاحبا! عن بيارة ما كارونده كم ولى وقت بار \_ كيالكوسكدال يرجيز هيلي عن كماب شروع كيتي إن آرماني تهيال كاش على كمدولي وي زيارت كيتي بوعرى انوي تال كاب واكب كم صفير وقي جزيا بوياب، يمكول جروحی شئے متاثر کیے اوفقروی شاعری اے ابوالحن بیرتد طاہر حسین قاوری سی لکھدن

" صنور تبله عالم مثلانوی m پنه ابتدائی دورای مشارک وی منت مبارکه أت عمل کریند سے بوئے شعر وشاعری مال تب سک رکھندے تے ابنیاں تلبی کیفیات وے اکلیار و

نذر کیڑے پھر اندر ویوے عاول پنورا گئے۔
ایر کھے شعر بالکل ہول رنگ وے ہن جیو حاسا ڈے اسلاف واطریقہ رو گئے۔
حضرت پیرٹھ کرم صین حقی القاوری im آتے وی اللہ سیس واوڈا کرم یوہ گئے تے جوایت وڈ وڈیریال وے قدم آتے فروے ہوئے پندھ کریئرے نے خاتی خدا کول سد حارستہ ڈ کھیدے رو گئے ہے ہیں گلا ہے ہوں ساری شاعری کہتی ہوی پر "کیا ہے کرم" ایج کہ جمر، کہ فوت، کہ فیصت نامہ منازل تعور شخ تے کہ کافی شال ہے۔

من بے پرواہا محبوبا تیری باو ستاعدی ہر ویلے ول جان نوں چین آرام نہیں اکھ نیر وہلای ہر ویلے لیا تیم سکے خوا مر مر کے لیا

2 / / 27 00 يجر وي اعد سر سرا جلاعري بر س بے بروایا مجویا جیری یاد ساعدی ہر سلے تنيّن بايجم نبول كولى مور ماتھ ریہا تیج ل مجود رُجُال کے زور نو ين ياءي بر س بے بروال مجوبا تیری باو ساغری ہر ملے شع سال والحول ون رين ميرا ویو دے کھ نہ جین وی بجر سے کرم حمین تیا رکے سول سرباعدی ہر ملے س بے بروالم مجوبا تیری باو ساعری ہر ملے

مُفْح پور پرائے

نيرًا لانون ، حال ونجاون

## تبره كتاب "لمحات كرم"

شا كركندان يه

مرمائي عقيدت مثارهان 2007ء

كابكام: لحات كرم (سواغ)

نام مست : ابوالحن بير ترطابر حسين قادري

كانتاعت: 2006ء

ناش : قادرية ركنا تزيش دما دكرم طابرة المنظاني شريف ملع جملك

اے طالبانِ شوق چلو کوچہ اہرار

الي قلن جال په مرے عر کے انوار

خاصان الجی علی جو ممتاز و حرم

اس مجع عرفال کا منگائی علی ہے ورباد

منگانی شریف طلع جملک عل ایک دیهات ب بوصرت خواجه پیرم کرم صین حق

القادرى m كرربادعاليد كم اعث زمان على جاما اور يجاما جاما -

حضرت پیرتک کرم حسین سا ایک صاحب طریقت وشریعت بز رگ تنے \_جنوں
فی ساری زندگی رشد و بدایت اور ضدمت اسلام عمل گزاری اور اعداز وفات بھی آپ کے دربایہ
مقدس اور سلساء عالیہ سے لوگ فیض یا ب ہورے ہیں لیجات کرم حضرت خواجہ پیرتک کرم حسین
سا کی سوائے حیات ہے جو پیرتک طاہر حسین قادری مدکلۂ العالی نے بیزی عرق ریزی اور شب و
دوزی محنت سے رقم کی ہے۔

الميروفيس شعبارد ويوغور كأف مركودها

مع کھاندی ، سفیع ساندهی ایدی چا بجر مائے کران شکایت سنگیاں سیّاں گلوے حق بمسائے عار ، ویار ، بیچار کریمرے سکڑے کا بید چائے سس ناماں کرم بھیڑے روز سوائے

" لحات كرم" كما يحصونى وى كفائه جنس النه و وووديان والكون إنهان ال محبت كرن وا ورس و يحمد آن آب روا في وي ووري جيو هيلي إنهانان و ير التقرق و محبت كرن وا ورس و يحمد آن آب روا في وي ووري جيو هيلي إنهانان و ير التقرق و واريت مواريت و واسلمان محمد التي واريت مواريت موار

سنیں وی کمیا تجھے صوفی بن جہاں دے روز مرہ دے احوالت ایں گالھ دی ڈی ڈیڈن جو صوفی فکرکول عام کیجا دی جی جھدال سنیں ابوالحسن پیرچم طاہر حسین قادری "لحات کرم" دے وریع ساکول عام کیجا دیئے ۔ بھی سوکھڑی وان کیتی اے جیوحی ساکول انسانا ل بال محبت کرن تے مدھے دکھائے قرن وا دری ڈیندی اے میکول خوشی ہے جو میں تمرع اس برائ ساکون جھگ وے کہا تجھے صوفی وا سونہال کیتے جیو حانہ چھڑا جھگ بلکہ سارے سرائیکی وسیب وا مان ہے۔

آج دے آجھے باردوی دورائی جدال فغالی اِنسانی ماس تے خون دے ہو ہے صوفی قرساکوں سد مصریتے تے ٹورسکندی ہے کوں جوصوفی کین فرقے دی فی بلکہ انسانیت دی گالھ کریندے تے ایجو اِسلام داسنہیا ہے حضرت بیر تھرکرم حسین حقی القاوری mاس رہتے دے دائی ہیں۔

قاش فرید اید وعظ سنا تول عالم ، جائل ، شاہ گدا کول ا ج کوئی جائے گرفتا کول کولے ، اس کے بارے کچھ کھنا بہت بی ذمہ واری کا اور مشکل کا م ہوتا ہے۔ لیکن اس مشکل کا م کوئٹی پر مدا فت اورجانب وارہ وتے ہوئے بھی غیرجانب وا را ندطور پر آپ نے باحث نجمایا اور تعمل کیا۔ پیرنگر طاہر حسین اس منمن علی قمطرازین :

" على في حتى الاسكان كوشش كى ب كدير واقعداوركرا مت كومن وعن لكها جائي تاكداس على مبالغه كاشائيدنديو"

جناب ابوالحسن پیرتھ طاہر حسین قاوری نے اپنی تھی سالہ عمر کو ہوں بی تیش گڑا وا بلکہ
اے استعمال کیا ہے ۔ اور اتن کم عمر ی عمل جہاں اُن کی دیگر کئی کتب تعوف وشر بیت وطریقت
کے جوالے سے شائع ہو بھی بیں وہاں اپنے والبہ ماجداور پیرومر شدخواجہ پیرٹھر کرم حسین m کے بوالے ہے شائع ہو بھی مخاب و کم '' کے علاوہ تورید الاہرا رقع اورادِ قاورید، فیضانِ کرم (تدیم)،
اکٹیز کرم بوکر آب کا با قاعدگی سے شائع ہونے والا پر چہ ہے اُس کا حضور قبلہ عالم منگافوی m کنبر، فیضانِ کرم (جدید)، ایر کرم اور سیمینا رغبر وغیرہ بھی شائع ہو بھی بیں اللہ تعالی کرے کہ آپ کا یہ سلمارہ میں وہدایت ہوئی جاری رہ اور اورائی اس سے مستفیدہ و تے رہیں ۔ آئین

\*\*\*

ور المركز المركز

ببرحال پندرہ سال کے مشاہد ساور پجر پندرہ سال حضور قبلۂ عالم بیر محدکرم حسین m کے یا ران طریقت احباب گرائی اور مریدین وائل خاند سے آن کے بار ساحذ و معلوم کرنے میں گزارے، یوں 30 سالہ ریا ہنت ''لحات کرم'' کی صورت ہمارے سائے آئی۔ حضرت بیر محدکرم حسین m کا سلسائفٹر وطریقت ہے الیس کڑیوں کے ابعد صفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیمن میں الکونیمن رسول التھیمین خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم میمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشھیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت ابوالتا سم سیمنا محد رسول الشمیمن خاتم الانبیا وائم مجتنی صفرت بین مجتنی میمنا محد رسول الشمیمن خاتم الانبیا وائم محد سائن محد اللہ سائن محد اللہ محد سم سیمنا محد رسول الشمیمن خاتم الانبیا میا محد سے محد اللہ محد سمیمنا م

" الرائي كم على كا بحرم ركمنا جائيل كيا جاء بدووجا وفقر ول يا دوجار مفحات على يا ن بيل كيا جاسكا ور
اگرائي كم على كا بحرم ركمنا جائيل قو ثايد بي كها جاسكا ب كديدا يك سواخ عمرى ب بالكل عام
سواخ عمر يول كي طرح ، ليكن بيل ايما نبيل ب اس على بير محمد طابر حسين صاحب كا مشاهده ، أن كا
مطالعه ، تا رخ س كاشخف ، أن كاريا خت فقها اورعلاء كعلاوه عام شخصيات سلا قاتول
كا نتيجهان كا تج باورعلى وللى عنت كعلاوه أن كى مجبت ، خلوس ، حضور قبلة عالم بير محمد كرم حسين
كا نتيجهان كا تج باورعلى وللى عنت كعلاوه أن كى مجبت ، خلوس ، حضور قبلة عالم بير محمد كرم حسين
ها شي وقتى كرمة اورد كمن كانا م و سكت بيل شخصيت كاير تو يعنى بهت يجه بيسما به ابوجلا كريد
عا شي وقتى كرف اورد كمن كانا م و سكت بيل -

حضرت بیر محد کام حسین m، صاحب کتاب کے مرحبد کامل، ربیرا وربیر طریقت بی نبیس بلکہ والدگرا می بھی بیل وربیل ایک البی منتوب تی جس سے مقیدت کا تعلق بھی ہوا ورنسی بھی

علامه عبدالكيم شرف قادري 🏠

@11 143 / 1 150 LZA

محترم ومكرم حضرت مولانا صاجزاده بيرهم طابر حسين حفى قادرى صاحب زيدلطف السلام عيكم ورحمة الشروير كان

مولانا محراكرم قاورى معلم اسلاك يوغورى اسلام آباوى وساطت \_ آب كي تحرير كرده كماب ولحات كرم "موصول بونى لطف وكرم كامنون بول\_

آپ نے اپ والد ماجد صفرت خواجہ بیر محمر کم حسین قاوری صاحب m کی سوائح حيات المعن كيان الم المحايا ور المعنكاح اواكرويا \_آب في بعام الغ اورافراط عام بس ليا كبوزنك، طباعت اوركاغذ برجيح موزول ومناسب اورخوبصورت استعال كى مولائ كريم آب کے علم وعل اور قاوری فیضان علی برکش عطافر مائے اور برجم اسلام بند کرنے اورابرانے كالونتي مرحت فرمائے۔

فقرع مدے علمل إوراب و چلنا بحرا بھی مشکل ہو گیا ہے۔اس لئے مجی جد الفاظ قبول فرما كمي اورفقير كيليخ وعا كمي فرما كمي - " حكّم أكثير كرم" بهي موصول بواعده مضامين بر

والسلام محرعبدالكيم شرف قادري بانى مكتبه قاورىية لاجور

🖈 ما بن تخ الحديث جامعه فظامير رضوميلا بور

### هوالقادر

پيرسيدافضال حسين شاه گيلاني قادري ☆ مخلص وكرامي بيرطابر حسين صاحب قادري سلمالله تعالى! السلام ميكم إنا فحر سيواب لكي بوئ انتهائى عدا مت بيم ومفارت ييش كها بحى مناسب معلوم نبيل بوتا \_ بس آب كافراخ ولى ساق تع ركمتا بول! آب ايك قلم مز دور كي معروفيت ہو بخول آگائ کے ہوں گے؟ اس بی مراعذرے!

"الحات كرم" واقعى يمر ع لي "موازكرم" ب كماب كي ظاهري وجابت الأظر افروزاور وكش باور"مرتب" كے حسن ذول كا اعلى شاماره ب\_مؤلف ومصف كے لئے اتنا كيول كاكم

محتر ماليد! يني شاندروزمعروفيت كم إوجود آپ كي تصنيف لطيف كا مطالعه جاري ركها جواب ۔ آپ نے سلسلہ قاوریہ کی ایک گرافقد رضد مت سرانجام وی ہے۔اللہ سائیں آپ کوجزائے خمرو بركت عطافر مائے \_إى فترسازا ورالحاويرست عبدي جناب توث اعظم رض اختالي عربي واعظ ک اٹا عدانہائی ضروری ہے۔اللہ تارک تعالیے آپ سب اورہم سب کواس بارے عل آونیق ارزائی عطافر مائے۔

\*\*\*\*

🖈 آستان عاليه شخوشريف شلح اوكاژه

## کمحات کرم نامه

دكتر محمد حسين تسبيحي رها\* به مناسبت چاپ و نشر کتاب مستطاب لمحات کرم سرانح حيات كرم

حضرت خواجه پير محمد كرم حسين حانى قادرى قئس الله سره العزيز

تأليف لطيف جناب آقاى ابر الحسن

بيرمحمدطاهر حسين قادرى زيدعزه العالى المحاب عشق وعرفان ، همه جاشده نمایان كرم محيت آمد، همه دم چوگل شكوفان المسحمات صدق وايممان، شده جلوه بهاران بنگر کرم چه کرده ، به نظارهٔ گلستان المتحات رحمت حق ، همه چا رسیده آسان به امیدنیکنامی،بشنونوای قرآن المسحاب بير محمد كرم حسين نيكان حنفی رسیده اکنون ، به جمال پاکیازان المسحات بُود كتابي كه ربُوده دل ز مردم که سرانح حیات است ، به جهان نورو عرفان فيصان عشق باشد ، زكرم رسيده بر ما به صفات نیک طاهر ، شده گرهر درخشان همسه خواجه پير محمد، به زبان و جان ترثم

★دائرة المعارف بزر ك اسلامي ،طهران (ايران )

میا ن محرصادق قصوری 🏠

10-04-2007

گرا می قدر دهنرت صاحبز اده پیرنجمه طابرحسین صاحب مدظلهٔ سلام ورحت أمد بكراح كرائ تراى كير مول ك\_

كتاب "ولحات كرم" إصره نواز بوتى فيكر كزار بول كرآب نے كرم فرمايا الله كريم جل منا ندوجلالہ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور مائے۔

اتی یوی کتاب کا آپ کے قلم سے تکانامعمولی بات بیل ہے۔ یہ یورکوں کا تعزف ہاور بس ے خدا کرے کہ آ ہا کہ کا وشیں باربا فرماتے رہیں۔

شوگر كامر يفن بول خصوصى دعا دل كى درخواست --

فقظ والتلام ديين كرم تصوري

> باني مركزي مجلس امير طمت باكتاك ويجابد طمت فاؤتذ يقن باكتاك يُرج كال شلع قصور

همه علم و ديس به نسبت ، شده جلوه محمد همه مصطفي ثناخران، همه مجتبي دل و جان لب و لهجه شدترنع ، که زند به نعره یا هر المدحات ياكبازي ، برسد به سر فرازان همه گفت و مقدس ، که رسد ز نور اقدس به محمدو على شد ، جمن وفاكل افشان به انت و صحابة ، همه اولياى اسلام همه كاشف حقيقت، به زبان و دل على جان المدحات داخرازي ، بدهد نياز و نازي تر ، به لنگر کرم باش ، به مثال میهمانان كرم وكرامت آمد ، به نشانه سخاوت که چو آیینه کرم شد، به و فای میز بانان شفر و خضر بود شاد ، به دیار طاهر آباد هسه کس در آن بُود خوش ، به کنار عشق بازان دل من ريوده طاهر كه محمدو حسين است به صفات نیکنامی ، زده نقش آشنایان گل ناز افتخارم ، به کمال صافظ احمد به جسال كعيدة عشق ، كه يُزد محث انسان تر، به آیینه کرم بیس، که شوی همیشه دلشاد رسدت نوای ایسان ، همه دم به انظو برهان خوش و شاد مانح امشب ، که رسیده تحفهٔ نو المحات مُصطفايع ، نعمات لفظ نيكان المحات جو گشته تأليف ، به حروف أبجد آمد به زیبان فارسی دان ، به زیبان حال گویان:

كه حضور قبله عالم ، شده قادری جیلان كل باغ دل شكفته، همه لفظ و در سفته به جهان رسیده خوشبو ، لمحات ابر فیضان تر بيابه طاهر آباد ، تربيين جمال ياران همه قادری به نسبت ، همه در کرم شتابان سخسنان عشق گويد ، ره و رسم عارفانه توخصائص كرم بين، كه شوى چوگل به بستان المسحات بيسر مسحمد كرم حسين بيامد دل و جان به سوى اوشد ، همه دم غزل سرايان تربيا ابوالحسن جان ، تو محمدي و طاهر تو نوشته ای سخی ها ، که بُود نشان ایسان به زیان و دل دعا گرکه شری سلامت و شاد سخسنان دلسوازى ، زقلم شده در افشان تربيابه منگاني رو ، به زيارت مقلس تربيين كه دل نوازد، بـه كلام عشق جانان شب و روز عاشقانه ، تربخوان بسى ترانه کے در آن بود نشانے ، زنوای نے توازان توابر الحسن كجايسي ، توبه درد دل دوايي توكه طاهري حسيني ، توامير عشق بازان تربه عمرسي ساله ، زده اى نراى ناله المسحمات بيبر مسحمد كرم آمده به ميدان فيضمان رُشدو ايسان ، نغمات لطف و احسان أذبي كلام منظوم ، شده ماية سخندان همه خاندان على گر ، همه سرى حقّ صفا جُو تربيابه درگه او ، که شوی رَجَز خوانان

كتاب" لمحات كرم" كتاب ِمنطاب" كمحات كرم"

جناب محمد عبد القيوم طارق سلطانيورى يه احوال وآثار، واستان حيات حضرت خواجه بير محمد كرم حسين قادرى m عبداد منكاني شريف تاليب لطيف، مُكرَى جناب ووالحن بير محمد طاهر حسين قادرى زيده مجده

ساليناني ٢٠٠٧ء

بالفاظ بحماب ابجد "زَين خورشيد طريقت "(٢٠٠٧ء)

سالنانيف ١٢١٧ه

بِالْفَاظِ بِحَمَابِ الْجَدِ: "زَجَابِ فَعَنَيْتِ النِّينَ" (١٣٧٧هـ) "شريعت ' ولايت" (١٣١٤هـ)

مفحات ۲۳۲

بِالْفَاظِ مِحْمَابِ الْجَدِّ: "فَلُو " بِعَلَمْ وَثَقَرْ" ١٣٣٧ "جِلْرُحَ انُواركُرم" ١٣٣٧ قطعات تاريخ (سال طباعت)

\_\_\_\_\_

العرادادونون مل المحمل كالمحالية على المعاددة المراتاع (الك)

به دلم بُود اثر بخسش، به صداشتیاق خوانم "لستمات پیر دستگیر"، زگرم شود خوش الحان "۱۳۸۵هش"

به حروف جُمُّل آمد: " لسحات ، باحضرت حق " که نرشته طاهر حق ، به صفای نریهاران "۲۰۰۲م"

"لمحات فخر بالله"، همه جا شده درخشان که شده صفات ایسان ، زگرم به لطف فُرقان "۱۲۲۷هق"

" <u>آسحات امر غفور</u>"، شده روشنی به دل ها زگرم بُـرَد کـرامــت ، کــه رسیده سـری ایـران "۲۰۰۲م"

زده نقسش دیس و ایسمان ، به قرانت مسلمان "لسحمات تعظیم مسجد"، همه جانماز خوانان "۲۰۰۲م"

لمحات گشته ظاهر ، همه جا رسیده خرشبر "عتبات عالیات" شد ، به مثال ماه تابان "۱۲۸۵ هش"

منم این "رها" شدم شاد ، کرم آمده به ایران لسمحسات طساهر آبساد ، گرم از کریم مشان

m IF KL=IF KF+F

اُس کے احوال و کائن پر ہے گئی سے کتاب آفای معرفت ' جو ابتاب فیض ہے

اِس کی تاریخ طباعت کی مجھے طارق تھی اِکر مجھ سے ہاتش نے کہا ' " جائے کتاب فیض" ہے۔ ساالا

(۳) فقر و عرفال کا حبیل یکیر وه تعویر کرم والی یغداد کا وه عظیم فیضِ آتم

چھپ گیا چھم نانہ ہے ' گر موجود ہے اُس کا اُوج و اعتراز اُس کا کمال اُس کا خُم

ربتمائے ایلِ حق وہ مرحدِ ایلِ سلوک طالبانِ تحرِ و تقویٰ کا وہ جج تمرم

واستان مرد حق ٹونے لکھی طاہر تحسین تیری اس کاوٹ سے شاواں میں تجان کرم

یُر معارف اور لِکھ مکا تھا کون ایک کتاب کون ہے تجھ سے نیادہ مرتبہ وال کرم

اس کتاب ڈوٹ پرور کی زروۓ " جاووا<u>ں</u> " س

کی رقم تاریخ " <u>زیا ایر قی</u>عا<u>ن کرم</u> "

**(r)** 

مردِ حَق ' عَبِد خدا و تُصطفىٰ بيدا ہوا اُس كى بيدائش نويدِ اِنتلابِ فيض ہے

کشت وہرانِ زمانہ کے لئے دھی کا وجود ام کرم و بجود و رحمت ہے ' حاب نیش ہے

ہو رہے ہیں ہر گرئ ادباب حاجت مستقیض روز و شب ہر دم محادہ اُس کا باب قیض ہے جاويدا حرقز لباش☆

کرم حسین m کا ہے حری نامار کا حری روان و روح و محبت زمام دار کا عرس

یہ چشہ فیق کا جاری ہے آج کک ان کا موا جو گياريوال سالانه باوقار كا عرت

ماحب علم و عمل اور علم انجاز بين ماحب علم و عمل اور علم انجاز بين افتھر اولیا ہیں، روح کی آواز ہیں

محم کے بروانہ ہیں تو ال کے متاق ہیں عشق میں وہ جو مجم، عشق کی برواز میں

وہ کرم یں خامی آل عبا کے بے کلم زغرگی نخشی خدا نے، ان کو پخشا ہے دوام

طاہر و عظیر کو اخر کو ہماری تعویت وں کے موقع یہ ہم نے پیش کی ہے تعلیت اِس کاب توب سے واقع ہے اُس کی زعری جس کا در ہے جلوہ گاہ تابش شمع حرم

**4** 383 **%** 4

ایں کتاب روح ہود کی طباعت کا ہے سال يه تجلّی با رو " ثور افتال لحات كرم" m1111/1/

هُمَا لِنَّ الْمُنْتُرُ سِهَائِي " عِلْمِ آشَنا" أملام آباد

یں کرم کے نور کی کرنیں بی آل کرم چشمہ نینمان جاری از کمالِ حریت روشن ہے، معرفت ہے، عشق کا بھی ہے وفور موجی ہیں، بچر کرم کی کر ربی ہیں تربیت

ہد ہد ہے "گات کرم" ، دکھ کے عمل نے تجھے پلا عمل جو صبِ تاریک کیش دور سے آیا

اک سیّد والا نے جو کھولا در الفت پجر بچھ کو لمی نژوٹ عشاق کی لما

ہم حید و مغد کی مجبت عمل گرفار ہم نے جو کچے دیکھا تو پچر گیت یہ گایا

تو حیدری و ست و کاشد ہے کرم کر ہم آئے یں امید لیے، ہے کی سامیا

ہے سامیہ پر میر، تو آخوش مجت بنگامہ ستی ہے مغر ہے بچی الما

ہے پیر طریقت تو شربیت کی ہے مصباح جہور کی اب دکچھ پلتی ہوئی کلا

ابِ رَثَنَ و رَفَاقت کی جو اک گئے ہے آئی جاویہ نے پھر دُر و گھر آئ ہے پایا